

بلوچسنان قدیم تهذیبون

محررضابلوج

COMPLIMENTARY

SY

KALAT PUBLISHERS

Jinnah Road, Quetta. Ph: 0812-827252



رستم جي لين جناح روڈ کوئندون 2827252 ای پل kalat\_publishers@yahoo.com



| كاستنكم | بلوچستان قدیم تهذیبول          | كتاب:         |
|---------|--------------------------------|---------------|
|         | محررضابلوچ                     | مصنف:         |
|         | 2007                           | اشاعت:        |
|         | خالدرئيساني                    | کمپوزنگ:      |
|         | منصورگل                        | ىردرق:        |
|         | قلات پبلشرزاین <i>ڈ پرنٹرز</i> | ناشر/ پرنٹرز: |
|         |                                |               |



### KALAT PUBLISHERS

Rustam Jee Lane
Jinnah Road, Quetta Ph: 2827252
E-mail: kalat\_publishers@yahoo.com

# انتساب

ان دانشواروں کے نام جنہوں نے بلوچ روایات، تہذیب، ثقافت اور تاریخ کوقومی اورعوامی شعورعطا کرکے عالمی سطح پرتاریخ، علم وادب کا حصہ بنانے کی جدوجہدگی۔

#### فهرست

ملمآ ثارقد بمه کی ابتداء 11 علمآ تارقد ئيمه ئے ديگر شعبے اور اقدامات 18 (۱) تحشیق اور صدائی کا شعبه (ii) آ ثارقد یبه کی هَدانی کیلیے ضروری اوز اراورآ اات (iii) فضائي فوتوگرافي. (iv) گراونڈ فوٹوگرافی (۷) نقشه جات (vi) نگران شعبه (vii) كىدانى ئەر يافت شدەنوادرات كى نورى حفاظت ومرمت (viii) تركيالوجيكل ليبارثري (۱x) تبذين آثاراورنوادرات كى عمر كالعين كرنا (X) تو ہو کرا فک سروے (x1) كتب خواني (xii) عجائب گھر علم آ ٹارقد بمہ کی دیگرموضوعات ہے وابسکی 26 3 (i) علم ارضیات (ii) حياتيات ونباتات (iii) علم کیمسٹری (iv) حیوانات (۷) جغرافیه (vi) تاریخ

|     | المجيات                                | (vii) |
|-----|----------------------------------------|-------|
| 34  | بلوچستان میں رکاز" فاسلز" کی ہا قیات   | 4     |
| 42  | علم آ ٹار قدیمہ میں زمانے کی تقسیم     | 5     |
| 46  | علمآ ثارقد يمه مين نسل انساني كي تقسيم | 6     |
| 53  | تاريخ عالم مين زبان اورتحرير كي ابتداء | 7     |
| 61  | بلوچستان کے قدیم مذاہب                 | 8     |
| 71  | پاکشان کے عجائب گھر                    | 9     |
| 76, | بلوچستان میں علم آ ٹارقد یمہ کی ابتدا  | 10    |
| 86  | بلوچستان میں عجائب گھر کی ابتداء       | 11    |
| 92  | بلوچستان کا جغرافیه                    | 12    |
| 107 | قديم بلوچستان کی تهذیب                 | 13    |
| i   | قدیم بولان کی تہذیب کی دیگر            | 14    |
| 129 | تہذیبوں ہے مماثلت اور وابسکی           |       |

.

### بيث لفظ

بھے پڑھے اور لکھنے کا شوق سکول کے زمانے ہی سے تھا جماعت ہشتم سے تو میں نے تاریخی ناول اور کتابیں پڑھنا شروع کیں ۔ جنہوں نے آگے چل کرآ ثار قدیمہ کی طرف بھے راغب کیا جس کی سب سے بڑی وجہ چند انگش فلمیں اور گاؤں میں رہائش پذریم میر ساناصا حب سے جن کی مہم جوئی کو دیمے کر اور ناناصا حب کے علاوہ گاؤں کے دوسرے عمر رسیدہ لوگوں کے دیو مالائی قصے من کر جھے بھی شوق ہوا کہ میں آ ثار قدیمہ کا با قاعدہ علم حاصل کروں ۔ کافی عرصہ تک تفظی یونہی رہی ، بچپن سے ہی مہم جوئی کے شوق کی وجہ سے 1985ء کوئیکوانڈ مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ کی ڈگری حاصل کی ، ٹیکوانڈ مارشل آرٹ کی وجہ سے گئی ممالک میں پاکتان کی میں بلیک بیلٹ کی ڈگری حاصل کی ، ٹیکوانڈ مارشل آرٹ کی وجہ سے گئی ممالک میں پاکتان کی مناہندگی باحثیت فائٹر کھلاڑی اور کوج کر چکا ہوں ۔ پاکتان میں آج کی طرح اس وقت بھی علم نام قدیمہ پر اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں تھی جس کے مطالعہ سے علمی استفادہ کیا جاسکتا آ ثار قدیمہ پر اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں تھی جس کے مطالعہ سے علمی استفادہ کیا جاسکتا ۔ بلوچتان کے سکول اور کا لی طرح تا تار قدیمہ سے متعلق نصاب میں کوئی مواد نہیں تھا اور نہیں تھا اور نہیں استفادہ کیا جاسکتا نصاب میں کوئی مواد نہیں تھا اور نہیں تھا اور نہیں بیا اس کے باوجود آثار قدیمہ کے مطالعہ ہمیشہ میرے ذہن پر غالب رہا۔

طالب علمی کے زمانے میں سیاست سے گہری وابستگی رہی جس کی وجہ سے 1986ء کے آخرایام میں افغانستان جانا پڑا جہاں دوسال رہنے کے بعد سابقہ سوویت یونین برائے حصول تعلیم چلا گیا۔ '' کیوبان اسٹ یونیورٹی کراسادر روس ''میں پانچ سال تک ''یونیورسل مسٹری" میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور آخر کار جون 1994ء میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ، جس کیلئے سابقہ سوویت یونین کے مختلف آثار قدیمہ سے متعلق قدیم کھنڈرات اور مدفن بستیوں اور عجائب سابقہ سوویت یونین میں علم آثار قدیمہ کے سابقہ سوویت یونین میں علم آثار قدیمہ کے تعلیم وتربیت کے محصر پرتوانائی اور جوش بخشا۔

سابقہ سوویت یونین سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جولائی 1994ء وگھروا پس آنے

کا موقع ملا اور جنوری 1995ء کو" ہڑ پہ آرکیالوجیکل ریسر چ انسٹی ٹیوٹ ہڑ پہ "امریکن ٹیم میں شامل ہوکر دو سال تحقیق و کھدائی کا کام کرتا رہا جس کے ڈائر کیٹر "ہاروڈ یو نیورٹی آف امریکہ "کے ڈاکٹر رچرڈ میڈو اور فیلڈ ڈائر کیٹر ڈاکٹر ہے۔ایم۔ کنائر تھے۔جنہوں نے فیلڈ آرکیالوجی میں مجھے بہترین تربیت دی۔1996ء سے میں نے مختلف اخبارات اور جرائد میں آثار قدیمہ پر مضمون اور فیچرز کھنے کا آغاز کیا جن کی تعداد اب تقریبالوجی میں محمون اور فیچرز کھنے کا آغاز کیا جن کی تعداد اب تقریبالوجی فیافت کے بلوچتان کی قدیم تہذیب،قدیم کھنڈرات، تباہ شدہ بستیاں، تاریک غاروں اور بلوچ فیافت کے موضاعات بطور خاص شامل ہیں۔ان مضامین اور فیچرز کے ذریعے علم آثار قدیمہ سے شوق رکھنے والے طالب علموں اور قارئین ان سے استفادہ کرتے رہے۔اس 11 سالہ سفر میں بہت سے کھاریوں نے میرے مضامین کا سروقہ کرکے اپنے نام سے مختلف کتابوں اور اخبارات میں شاکع کی وجہ سے میری حوصل شکنی ضرور ہوئی مگر میں نے اپنی کوشش جاری رکھیں۔

زیر نظر کتاب میری کئی برسول کی تحقیق ، مطالعہ اور جبتو کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک کتاب کسے کی بات ہے۔ یہ خیال مجھے 1998ء سے تھا۔ مگر ہر بار مسود ہے کو پڑھنے اور پڑتال کے بعد کھنے گئی باقی رہ جاتی جس کو دور کرنے کیلئے مزید مطالعہ ، سروے اور تحقیق کرنی پڑتی اس طرح یہ سلمہ طول پکڑتا چلا گیا۔ یہاں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب میرے مضامین کا مجموعہ نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ موضوعات ایک دوسرے سے میل کھاتے ہوں میں نے اس کتاب میں ابتدائی انسان سے مطالعہ کا آغاز کیا ہے جو مختلف ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آخر کا را یک تی یا فتہ تہذیب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

اس کتاب کا اول صبة عمومی علم آثار قدیمه اس کے اقد امات اور فعلیات سے متعلق ہے۔ جس میں زمانے کی تقسیم ، نسل انسانی کی تقسیم ، جیا آرکیا لوجی اور دوسرے اہم وضروری مواد شامل ہیں جوایک طالب علم کیلئے رہنمائی کا کام دے سکتے ہیں۔ اس طرح کتاب کے دوسرے صبح میں بلوچتان میں قدیم انسانی آثار ، تہذیب کے خدو خال ، معیاد اور نوعیت کے علاوہ دوسری قدیم تہذیبوں سے وابستگی ، اقد امات اور ان کے رشتوں سے متعلق ہیں۔ یہ کتاب لکھتے وقت اور فقد کی ماض کر ترتیب دیتے وقت میری کوشش ہیں کہ اسے نصابی کتاب کی شکل دوں۔ اس کتاب میں خاص کر ترتیب دیتے وقت میری کوشش ہیں کہ اسے نصابی کتاب کی شکل دوں۔ اس کتاب میں

وہ تمام مواد اور لواز مات شامل کئے جوالی ابتدائی اصابی اور تحقیقی کتاب میں ہونے چاہیں کیونکہ اس سے پہلے پاکتان اور بلخصوص بلوچتان آثار قدیمہ کے بارے میں کوئی مستند کتاب سامنے نہیں آئی جس کے ذریعے معلومات حاصل کی جاشیں کہ آثار قدیمہ کیا ہے اس کی اہمیت اور انسانی معاشرے میں کیا ضرورت ہے۔ بلوچتان کے قدیم انسانی آثار کہاں کہاں اور س درجہ ونوعیت کے ہیں۔

میں نے اپنی کتاب میں ابتدائی معلومات کو جامع اور مستند بنیادوں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔کتاب کیلئے ویسے تو بہت سے نام میرے ذہن میں یتھے۔ مگر بلوچتان کی تہذہبی اور جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر مجھے کتاب کا نام''بلوچتان قدیم تہذیبوں کاسٹکم' زیادہ موزوں لگاجومیری خیال ہی میں نہیں بلکہ میری تحقیق ومطالعہ کا نتیجہ ہے۔

میں منون ہوں اُن تمام نام نہا دوانشواروں اور لکھار یوں کا جنہوں نے میرے کی مکمل مضامین اوران کے اقتباسات اپنے نام سے شائع کر دائے جس کی وجہ سے میں نے فی الحال مضامین اور فیچرز لکھنا موقوف کر دیا اور ساری توجہ اپنی کتاب پر دی۔ میں ممنون ہوں مقبول را نا صاحب، وحیدز ہیراورا کرم دوست بلوج کا جنہوں نے میری مدد کی اور مجھے توانائی دی، یہاں میں سعید احمد کرد اور سیدعظمت اللہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سروے اور فوٹو گرافی کیلئے کئ بارمیر ساتھ بولان، دشت، مستونگ، بندخوشدل خان، کلی منزکی، کلی اساعیل زئی اور جلب گیر کا موٹر سائیل پر سفر میں ساتھ دیا۔ میں ممنون ہوں۔ جناب جان محمد دشتی صاحب کا جنہوں نے کا موٹر سائیک پر سفر میں ساتھ دیا۔ میں ممنون ہوں۔ جناب جان محمد دشتی صاحب کا جنہوں نے میری رہنمائی کی، یہاں میں آغانصیرا حمد زئی کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے بہت کی تصاویر اور میں رہنمائی کی، یہاں میں آغانصیرا حمد زئی کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے بہت کی تصاویر اور میں اپنے مقاصد میں کس قدر مواد کے علاوہ میری رہنمائی کی۔ یہ کتاب میری رہنمائی کی۔ یہ کتاب کا معیار کیسا ہے اور میں اپنے مقاصد میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں اور میں نے علم آثار قد یمہ کے مختلف موضوعات اور پہلووں کا کہاں تک اعاطہ اور اور ای کہاں تک اعاطہ اور اور ایس نے کہا ہی اور اور ایس نے کہا ہیں ہے۔

### تشخص کی تلاش

جب ہم انسان اور کا ئنات کے بارے میں فکری تر دد کرتے ہیں تو بہت ہے۔ وہ اور مظاہر قدرت ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہم پر نہ صرف ہیا کہ کا گنات بلکہ بذات خود بی نوخ انیان کے عروج وزوال' مگڑنے سنورنے حیات وموت اور بہت ہے دیگر اسرارو رموز ہے آ شکار کردیتے ہیں اور وہ ہمیں انسانی زندگی کی بناوٹ اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا شعور ' ادراک اورایقان عطا کرنے کا موجب بنتے ہیں بلکہاس کے انحطاط وارتقا کے بہت گوشوں ہے آگاہی دیتے ہیں انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے کے بعد جب پھرلوہے' زراعت' او صنعتی انقلابات کے ادوار سے ہوتا ہواا کیسویں صدی کی سیرھی پر قدم رکھتا ہے تواپنی اس پوری نشو ونمااور ارتقاء کے ساتھ کا نئات کی بہت می الی اشیاء کو بھی تبدیلیوں جہتوں اور رنگ وروپ ہے آشنا کرتا چلاآ تا ہے جس سے ابتدائے آفرینش سے لے کرعفر حاضر تک کے بہت سے راز ہائے سراسة ہم پر بتدریج منکشف ہوکر ہمیں حالات وواقعات کی رفتار اور ان کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب وملل ہے آ گہی دیتے ہیں انسانی معاشرت اس کی فکری اٹھان اور میلان کے لا تعداد پبلو اجاگر ہوکران کے پس منظراور پیش منظر سے متعارف کرواتے ہیں بعض مفکرین کے نز دیک انسانی شعور کے ارتقاء میں تشکیک نے اہم کر دارا دا کیا ہے اسے دوسر لفظوں میں جتبویا تلاش سے بھی موسوم کیا جاسکتا ہے اور یہی وہ اسباب ہیں جن سے گز رکرا بتدائی دور کا انسان موجودہ حالات تک پہنچا ہے حالات وواقعات کی اس بنت اورمتشکل ہونے میں انواع واقسام کے علوم ذاتی اور اجماعی تجرباتی 'آگہی' شعوراورفکری سراغ رسانی نے اہم کردارادا کیا ہے اوران میں کلیدی کر دار علم آ ثارقد بمہ نے بھی ادا کیا ہے بیلم اوراس کی مختلف شاخیس نہ صرف انسان کی ابتداءاس کے ماضی کے احوال کا دستاویزی ثبوت ہیں بلکہ اس سے حال کے خدو خال کے بعدان کے اثر ات اور مضمرات مستقبل پرمحیط ہونے کے بھی واضح اشارے بھی بہم پہنچاتے ہیں علم آ ٹارقد بمہ کا انسانی تاریخ سے ایک طرح سے جڑواں بہن بھائی کا رشتہ ہے ہم انسان کی ابتدائی شکل معاشرت کی شروعات اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں' اس کی فکری اٹھان' اس کے رنج والم اور فخر

وانبساط اورمبابات کے پہلوؤں ہے بھی شناسائی حاصل کرتے ہیں تاریخ تو صرف انسان کے گرو میوتی ہے وہ حالات وواقعات کا مجموعہ ہوتی ہے لیکن علم آ ثار قدیمہ انسانی زندگی کے ہر پہاو کا احاط کرتا ہے لیکن اسے انسان کی عدم تو جہی ہے تعبیر کریں یا اہم ضرورتوں کی افادیت اور اہمیت ہے اغماز اور اغماض برینے کا شاخسانہ کہیں لیکن انسان اس کے ماضی اس کی معاشرت اس کے جذبوں اور احساسات اس کے زندگی گزارنے کے اطوار اور اپنے جیسے انسانوں سے معاملات طے کرنا ہے متعلق شواہد کا طو مار بھی عینی شہا دتوں کی شکل میں ملتا ہے تاریخ تو اتنی ہی پرانی ہے جتنی حیات انسانی ہے لیکن علم آ ثارقد بمہ کی جڑیں' گہرائی اور گیرائی اس ہے بھی زیادہ قندامت کاسراغ دیتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس علم کی طرف انسان تاخیر ہے متوجہ ہوا اور اس نے انسان کی بوری حیات کا احاطہ اور محاکمہ کرنے بنی نوع انسان کواس کے ماضی سے پیوستہ رکھا پیا لگ بات ہے کہ اس علم ہے آگا ہی کی شروعات بعدازاں ہوئیں سے علم اصل میں انسان کے ماضی کی مکمل حکایت کا پرتو ہادر بیاقدام کیلئے ایک ایے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے جس میں ماضی کے چہرے کی اصل سامنے آسکتی ہے ماہرین اس نتیج پر بھی پہنچے ہیں کدونیا کی بڑی بڑی تہذیبیں جوملم آ ثارقد بمہ کی اساس بھی ہیں یانی کے کنارے پیدا ہوئیں لیکن علم آثار قدیمہ کی جدیدترین دریافتوں نے پیھی ثابت کردیا ہے کہ بیتہذیبیں صحراؤں بہاڑوں وادیوں اور میدانوں میں بھی اپنی وابسکی رکھتی ہیں اور اس ضمن میں علم آ ثار قدیمہ نے رہنمائی کی ہے ویسے تو اس کرہ ارض پر جتنی بھی تہذیبیں موجود ہیں جن کی بلند وبالاعمارتیں صدیاں بیتنے کے باوجود آثار قدیمہ کے کندھوں پر کھڑی نظر آتی ہیں بابل اور نینوا کی تہذیب سے لے کرمہر گڑھ موہ نجو داڑ و ہڑیہ تک کی تہذیبوں کی دریا فتوں نے انسان کے ماضی کا ایک طرح سے روز نامچہ فراہم کردیا ہے مملکت خداداد کی حدود میں واقع مختلف تہذیوں نے علم آثار قدیمہ کی بدولت ان کی قدامت اور انفرادیت کے راز اگل دیتے ہیں اس حوالے سے بلوچتان میں علم آ ثار قدیمہ کے حوالے سے ماضی کی پرتیں کھول کرر کھ دی ہیں جب سے علم آثار قدیمہ نے با قاعدہ ایک سائنسفک علم کاروپ اختیار کیا ہے تب سے ماضی قریب اور بعید میں ہمیں اس خطے کے اندرنی دنیا کیں اینے بڑے کروفر اور جاہ وجلال کے ساتھ نظر آتی

ہی ویسے تو ہمیں آ شار قدیمہ کی دریافتیں تمام براعظموں میں اپنی موجود تی کا احساس التی جی الی بلوچتان کے آثار قدیمہ کی کڑیاں ہمیں ماضی کی یا تال میں اثری ہوئی وَحالٰ میں اُ اً الرجهاس سلسلے میں بہت کم کام ہوا ہے اورا گر ہوا بھی ہے تو وہ بیرونی مما لک کے ماہرین کے عبب میسرآیا ہے بلوچتان کے آثار قدیمہ کے ساتھ بدالمیہ بھی رہا ہے کہ اس طرف بہت ہی مقوجہ دی گئی ہے اور تحریری مواد تو اس بارے میں بے بظاعتی کا شکار ہے اس بارے میں سب سے سب ما قاعدہ جتجو کے ہتھیار ہے لیس ہوکر کام محمد رضا بلوچ نے کیا ہے جن کی اس علم ہے والبقنی اور جم ہ ہنگی ہےان کی جوان ہمتی اوراس شعبے سے گہری دلچیبی کے ثبوت فراہم ہوئے ہیں ان کی زینظر کتاب سی فاتح یا سیاح کاروز نامچینبیں بلکہان کے ذاتی تجربے مشاہدات اور دور دراز علاقیاں ے مشکل ترین سفر طے کر کے اور وہاں ماہرین کی ٹیموں کی معیت میں کام کرنے کا شاخسانہ ہے انہوں نے اس علم کے کم وہیش ہر پہلو کے لئے بروی جانفشانی سے موادا کھا کرے انہیں کیجا کردیا ہےان کی پیکاوش ایک طرح سے نئی و نیا کی تلاش کے مترادف ہے بیا کتاب اپنے موضوعات کے اعتبار سے ایسے روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہے جس سے لاتعداد جراغ اور مینار روش کرنے کے امکانات پیدا ہوگئے ہیں رضابلوچ ہم سب کی ستائش اور قدر دانی کے متحق ہیں انہوں نے بلوچتان کواس حوالے ہے بھی قومی اور عالمی سطح پر متعارف کرایا ہے جس کے بارے میں تاریخ بھی مہر باب ہے مجھے امید ہے کہ رضا بلوچ کے جلائے ہوئے چراغ ہے متعقبل میں لا تعداد چراغ روشن ہوں گ اس لئے کے آ ٹارقدمہ کی کھوج لگانے اوران کا ہر پہلو کے اعتبارے جائزہ لینا ایک بڑا کارنامہ ے بلاشبه انہیں اس شعبے میں اس خطے کے حوالے سے بانی قرار دیا جاسکتا ہے اس کتاب و ناسرف لائبريريوں كى زينت بنا جائے بلكه بيہ برطالب علم تاريخ كے شناوراور ماضى كوجائے والول ك أيك ضرورت بن عمتی ہے اسے ہر گھر اور ہرصاحب مطالعہ اور مخص کیلئے نا گزیر ہونا جائے۔

مقبول احدرانا

أيديثرآ ساپ گروپ آف نيوز پيرز

#### اب-1

### علم آ ثارقد يمه كى ابتداء

آ ٹارقدیمہ (آرکیالوجی) یونانی زبان کالفظ ہے جس کے معنی وہ قدیم انسانی آ ٹارو باقیات ہیں جواکثر مٹی تلے فن ہو چکی ہیں یاقدیم دور میں انسانوں کے زیراستعال رہ چکی ہیں اور وہ آثار و باقیات کا وہ آ ٹارلوگوں نے اپنی ضروریات کیلئے بنائے ہوں آ رکیالوجی ان قدیم انسانی آ ٹارو باقیات کا مکمل سائنسی ضابطے کے تحت تحقیقی کھوج لگا کر جائزہ لیتی ہے قدیم دور کے انسان کی سیاس 'سابی' معاثی' تہذیبی حالت اور ماحول کے کھوج اور مطالعہ کرنے کے علم کو آ ٹارقدیمہ کہتے ہیں تحریری تاریخ اگر صرف حکم انوں کے احوال یہاں کرتی ہے تو آ ٹارقدیمہ کی دریافت سے ہر طبقہ کی زندگی ادران کا معاشرتی ومعاشی پہلوا بھر کر سامنے آتا ہے۔

علم آ ٹارقد یمہ کو تاریخ 'انھر پولوجی اور انھولوجی کا ایک حصہ سمجھا جا تا تھا اور بیتاریخ کے ماخذوں میں آ ٹارقد یمہ کو تاریخ 'انھر پولوجی اور انھولوجی کا ایک حصہ سمجھا جا تا تھا اور بیتاریخ کے ماخذوں میں سے ایک تھا کہ جس کے مطالعہ اور دریا فتوں میں اس علم کے ماہرین نے اس بات کی کوشش کی کہ اے دیگر علوم کے اثر سے باہر نکال کر آزاد وخود مختار علم کا درجہ دیا جائے کیونکہ اس علم کا دائرہ دوسرے علوم سے مختلف ہوجا تا ہے اور بید معاشیات' نسلیات' انسانیات اور لسانیات کے برعکس لوگوں کا براہ راست مطالعہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی بنیاد تحریری مواد پر ہوتی ہے اس کا انحصار ملبوں' گونٹر رات اور اکثر مٹی تلے دون آ ٹار پر ہے اور ان آ ٹار کے ذریعے یہ قدیم تہذیبیں' ہے آباد گونٹر اور معاشروں کو دریا ہے۔

علم آ ٹار قد نیمہ کی ابتداء سے پہلے لوگ پرانی چیزوں سے صرف خاندانی رشتوں اور

ندہب کی اہمیت اورعظمت کی وجہ سے دلچیتی اورعقا 'ندر کھتے تھے اور ان رشتوں کی وجہ ہے وہ ماضی مرہب و میں مفاظت کرتے تھان کو اپنے آباؤ اجداد کی یادگاروں کے علاوہ دوسری قدیم ی بادہ دوں کے کوئی دلچین نہیں تھی باقی تمام تہذیبی آ ثاران کیلئے بے کاراشیا، سے زیادہ چیزوں اور یادگاروں سے کوئی دلچین نہیں تھی باقی تمام تہذیبی آ ثاران کیلئے بے کاراشیا، سے زیادہ چیرون ارد. پیران شرق تا میم عمارات ملعول محلات کباس زیورات آلات پیداوار اور قوی باد گار کومحفوظ می پادگار کومحفوظ ر نے کار جمان انیسویں صدی عیسوی میں یورپ سے بحیثیت سائنسی علوم کے نثر وغ ہوا بیسوی مدی عیسوی تک دنیا بھر میں تاریخی ور نثہ کی حفاظت اپنے عروج کو پینجی اورا نہی کی وجہ سے دنیا بھر میں تاریخی و تہذیبی ور شد کی نمائش کیلئے عجائب گھر 'آ رٹ گیلریاں اورادارہ ہائے ثقافت بنائے گئے ان نوادرات کی نمائش اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے قوموں میں ماضی کا اثر اور گہرا ہوتا گیا خاص کر نو آبادیاتی دور کے خاتمے کے بعد جب قوموں کی تشکیل از سرنو ہونے لگی بالخصوص اس وقت جب کسی قوم میں برتری اور کمتری کی سوچ پیدا ہولوگ جب اپنی قوم سے منسلک قومی ور نہ کود کیھتے ہیں توان کے دل میں ماضی کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اور قومی ادارے اسی وجہ سے ماضی کی یادگاروں کو عوام میں اجا گر کرنے کیلئے عجاب گھر (میوزیم) تغمیر کرتے ہیں آ رٹ گیلری اور ادارہ ثقافت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ کانفرنس اور سیمینارزمنعقد کرائے جاتے ہیں سرکاری سطح پرسکول انسٹی ٹیوٹ اور یوینورسٹیوں میں جدیدخطوط پر اعلیٰ سائنسی تعلیم دی جاتی ہے تا کہ معاشرے میں ماضی کی یادگاردں کے بارے میں شعور پیدا ہو جائے اور عالمی ادب وفن تاریخ و ثقافت میں اس ملک اور قوم کواعلیٰ مقام حاصل ہوجائے۔

انسان اس کا گنات میں اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے اس لئے انسان کا مطالعہ باتی متمام کا گنات کے مطالعہ سے بھی زیادہ وسیع اور انہم ہے انسان اپنے طبعی اور معاشرتی ماحول سے تقابل میں اپنے ترقی یافتہ اعصابی نظام اور اپنی انوکھی اور یکتا جسمانی بناوٹ اور اپنی بے پناہ تخلیقی ملاحیتوں کے باعث معاشرتی ارتقاء کی ابتدائی منزلوں سے گزرتا ہوا آج کے پیچیدہ ترین اور ترتی یافتہ معاشرتی نظام کو تفکیل دے سکا ہے اور اس نظام کو اعلیٰ ترین درجات پر لے جانے کی جدوجہد بنوز جاری ہے تمام انسانی مطالعات کو وسیع اور جامع بنانے کیلئے ماہرین نے اپنے اپنے خصوصی بنوز جاری ہے تمام انسانی مطالعات کو وسیع اور جامع بنانے کیلئے ماہرین نے اپنے اپنے خصوصی



( ہڑپہ آرکیالوجیکل ریسرچ پروجیکٹ کے شرکاء کا گروپ فوٹو)



(ایم رضا بلوچ ہڑپہ میں تحقیقی کھدائی کے دوران)

طقے چن لئے ہیں جن کا وہ علم آ ٹار قدیمہ کے ساتھ ساتھ خصوصی مطالعہ کرتے ہیں اس طرت ماہرین کو پانچ گروہوں میں تقسیم کیا گیاہے:

(1) ماہر آٹار قدیمہ کا ایک گروہ نسلیات (انھریولوجی) کا ہے یہ زیادہ تر ابتدائی تہذیبوں اور ناخواندہ تدنوں کا مطالعہ کرتار ہاہے۔لیکن حالیہ زمانے میں نسلیات دانوں نے تمام براعظموں کے پیچیدہ طور پرمنظم معاشروں اورنئ قوموں کا مطالعہ بھی شروع کیا ہے۔

(2) ماہر آثار قدیمہ کا دوسراگر وہ طبعی انسانیات کا ہے نسلیات دانوں کی طرح ہے بھی موجود آبادیوں کا مطالعہ کرتا ہے ان کے مطالعہ کا مقصد انسان کی قدیم اور زمین کے طبقوں میں دبی ہوئی جسمانی شکلوں کی تشریح اور تبدیلیوں کی قطیفی اہمیت معلوم کرنا ہے دوسرا مطالعہ کا مقصد سے معلوم کرنا ہے کہ انسان کی جسمانی شکل وصورت میں تفاوت کی بنیادیں کہاں ہیں تا کہ اس ارتقائی عمل کا پیتہ لگایا جا سکے جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات سے مختلف ہوگیا ہے۔

(3) ماہرآ ثارقد بمہ کا تیسراگروہ لسانیات کا ہے بینسلیات اور آ ثارقد بمہ کی وہ شاخ ہے جو زبانوں کا مطالعہ کرتی ہے بیمطالعہ تاریخی وغیر ہر دوشم کی تحقیق اور کھوج پر مشتمل ہے لسانیات کا ایک حصہ زبانوں کی اصل اور نشو ونما سے متعلق ہے۔

(4) ماہرین آثار قدیمہ کا ایک گروہ انسانیات کا ہے یہ اپنے علم کی لفظی تعریف کے لحاظ سے انسان اور اس کی خصلتوں کا سائنسی مطالعہ کرتا ہے اور اپنے علم کو ایک ہمہ گراور جامع علم کی حیثیت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانیات حیاتی اور ساجی ہر دوقتم کے نقطہ ہائے نظر کو ایک علم میں مربوط کرتا ہے۔

(5) آ ٹارقد برہ سائنسی بنیادوں پر استوارا یک خود مختاراور کھمل علم ہے جوگزشتہ زمانے اور ماضی میں گہری دلچیسی رکھتا ہے وہ پرانے شہروں اور تہذیبوں کو دریا فت کرتا ہے قبل از تاریخ کے شکاری انسان کے مسکن ڈھونڈتے ہیں اپنے مطالعہ کیلئے میہ ماہر بن ملبوں اور کھنڈرات کے ڈھیروں قبرستانوں اور ہے آ باد بستیوں میں آ ٹارکا پنہ لگاتے ہیں اور بیمعلوم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان کس قتم کے ماحول میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔

ماہرین آ فارقد بیماوا کی عہد کے انسان کی طبعی خصوصیات اورنسل انسانی کے جسمانی و جہدان وہ تا ماہرین آ فارقد بیم خصوصی طور پر ماضی کی انسانی تہذیبوں اور ثقافتوں کے مطالعہ ہے متعلق ہوتا ہے اور گزشتہ تہذیبوں و تر نوں کی ساخت اور بناوٹ کو دریافت کرتا ہے ماتھ ہی ہے معلوم کیا جاتا ہے کہ ان میں کس طرح ارتقائی عمل سے تبدیلیاں واقع ہوئیں اور وہ اپنے مقاصد کا حصول صرف آ فار کی مادی اشیاء اور تحریری مواد پر بہت کم انحصار کرتے ہیں کیونکہ انسان نے ماہرین کے مطابق تقریباً پانچ ہزار سال قبل فن تخریرا بجاد کیا جبکہ انسانی زندگی کی ابتداء کروڑوں سال پہلے زمین پر ہوگئی تھی مگر قدیم آ فار کے تباہ شدہ کھنڈرات میں فیاج بیان اور قدیم آ فار کے حوالے سے دنیا بھر کی مختلف قو موں میں مختلف لوک شدہ کھنڈرات میں بھی مشہور ہیں ان کھنڈرات ' مدفن خزانوں اور ان میں پائے جانے والے بیش بہا قیمتی نوادرات ' غیر آ باد بستیوں کے جوا کر شمئی تلے دفن ہیں ان آ فار کے جانے والے بیش بہا قیمتی نوادرات ' غیر آ باد بستیوں کے جوا کر شری ہیں ان آ فار کے بارے میں کہ وہ کس ز مانے نوادرات ' غیر آ باد بستیوں کے جوا کر مئی تلے دفن ہیں ان آ فار کے بارے میں کہ وہ کس ز مانے میں اپنے عروج وجی میں آبیات مبار کہ موجود میں قبل کے بارے میں آبیات مبار کہ موجود ہیں قبل آبی جو دوروال کے بارے میں آبیات مبار کہ موجود ہیں تا

ترجمہ: (اورہم نے جتنی بھی بستیوں کواجاڑاان سب کیلئے ایک لکھا ہوا وقت مقررہ ہو چکا تھااس لحاظ سے کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے)

ماہرین آ ٹارقد بیہ ثقافتی تاریخ اور نشو ونما کے متعلق ہمارے علم میں بیش بہا اضافہ کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہانسان نے سب سے پہلے کہاں اور کب ثقافت تشکیل وی اور ناخواندہ افراد کی ثقافت کی تاریخ کیا رہی ماہرین آ ٹارقد بیہ ہی ہمیں انسانی ثقافت کے ارتقاء کے متعلق بتاتے ہیں اور یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں کی گونا گوں ثقافتوں میں سلسلہ وارتبد یلیاں کس طرح واقع ہوئیں مختلف خطوں میں مختلف زمانوں میں کس طرح فیر میں معاشروں سے زری شیکنیک استعمال کرنے والے معاشرے ابھرے یا کب اور کس طرح وارش معاشروں سے زری شیکنیک استعمال کرنے والے معاشرے ابھرے یا کب اور کس طرح

کانسی اورلوہے کے آلات واوزار بنائے جانے گلے اس طرت بیٹا بت ہوتا ہے کیم آٹارقدیمہ کی سخقیق و تفتیش نہ صرف ماضی کی تصویر پیش کرتی ہے بلکہ علم انسانیات اور اسانیات سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کی مدد سے میر بھی بتاتی ہے کہ ثقافتوں میں کس طرح تغیرات واقع ہوئے ہیں۔

برطانوی حکومت نے ہندوستان میں 1861ء میں محکمہ آ ٹارقد بمہ قائم کردیا تھا ا کے ابتدائی ماہرین میں سرجان مارشل' جنزل الیگزینڈ رکٹھکم اورمورتمر ویلرجن کو ہندوستانی آی قدیمہ کا ابوالا باء کہا جاتا ہے۔1862ء میں ہندوستان نے آرکیالوجیکل سروے کی ایک اسامی قائم كى تواس يرجزل اليكزيند رئنهكم كاتقرر مواصرف بيسوي صدى ميس بى آ خارقد يمه كى كعدانى کا کام بڑے پیانے پرشروع ہوا ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن کی ذاتی دلچیسی کاممنون ہون چاہئے کہ 1901ء میں آرکیالوجیکل سروے کی اصلاح ہوئی اور سرچان مارشل ومحکمہ آٹارقدیمہ کا ڈائر یکٹر جزل مقرر کیا گیا اور سر جان مارشل کی سربراہی میں آ رکیالوجیکل سروے آف انڈیا ک عظیم کامیانی سندھ کی تہذیب کی دریافت تھی برصغیر کے لوگوں میں تاریخی شعور بڑھا بلکہ اس کا اثر علم آ ثار قدیمه کی شروعات وترقی کی صورت میں بھی نکلا کیونکه کوئی بھی نئی دریافت ماہرین میں ایک نیاجذبہاور ولولہ پیدا کرتی تھی اوران کے سامنے ایک نئی دنیا ہوتی تھی جودنیا کی نظر ہے اب تک پوشیدہ تھی اور اب اس کے ان پوشیدہ عناصر سے بردہ اٹھانے کا کام ماہرین کا ہوتا تھا ہے یورے معاشرے کی دریافت ہوتی تھی ان کی زبان جاننے سے لے کران کی ساجی معاشی اور نہ ہی زندگی تک کودوبارہ تشکیل دینا ہوتا تھااس لئے موہنجوداڑو کی دریافت نے برصغیر کو گمنا می ہے نکال کراہے تاریخی ارتقاء میں شامل کیا ویسے تو سندھ کی تہذیب ہڑیہ 1861ء میں دریافت ہوئی اوراب اسے ڈیڑھ صدی ہونے کوہے کہ اس پر شروع میں برطانوی' امریکی اور سوویت ماہرین نے تحقیقی کھدائیاں کیں جو ہنوز جاری ہیں امریکن آرکیالوجیکل ٹیم 1986ء سے اب تک تحقیقی کام کررہی ہے۔سابق سوویت یونین کے ماہرین آ ثارقد بمہ خاص کر قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے سندھ کی تہذیب اور ہڑیہ کی زبان پر کافی تحقیقی کام کیا اور انہیں جس حد تک اور جتنا تحقیق و كرنے كاموقع ديا گياوه كامياب بھى ہوئے سوويت ماہرين نے تقريباً تين سوالفاظ كاتر جمہ بھى كيا گردنیا کی بیقتہ یم اور اپنی نوعیت کی ترقی یافتہ تہذیب جسے ہڑ پہ تہذیب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے دوسر سے مسائل کے علاوہ زیادہ اہم مسئلہ اس دور کی زبان سے متعلق ہے جواس دور میں لکھی پڑھی اور بولی جاتی تھی جواب تک سوسالہ تحقیق کے باوجود پڑھی نہیں جاسکی ہے جس پرابھی مزید سائنسی خطوط پر تحقیق کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اسی طرح نسلی حوالے سے بھی موجودہ تحقیق ناکافی ہے کیونکہ ابھی واضح طور پر مکمل ومتند تحقیق نہیں ہوئی کہ سندھ کی تہذیب کے لوگ س نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے طور پر مکمل ومتند تحقیق نہیں ہوئی کہ سندھ کی تہذیب کے لوگ س نسل

باب-2

## علم آثار قدیمہ کے دیگر شعبے اور اقدامات

ماہر آثار قدیمہ جگہ کے انتخاب اور کھدائی کیلئے ابتداء ہے آخری اسٹیج تک انتقک محنت ' تلاش 'جبتجو' تحقیق اور مطالعہ کے بعد دریافت شدہ مواد کی سائنسی خطوط پر تحقیقی رپورٹ شائع کرتے ہوئے منظر عام پر لائے جس کے حاصل کردہ نتائج سے مورخ اس متعلقہ قوم کی ساجی' معاشی' سیاسی اور مذہبی حوالے سے متند تاریخ مرتب کرتے ہیں۔

علم آ خارقد یمه میں درج ذیل شعبے قائم اور مختلف اقد امات کے جاتے ہیں جن کی بناء پر ماہر آ خارقد یمہ کی تہذیب یا آرکیالوجیل سائٹ پر علی کام کرنے کے ساتھ اس سے پہلے کئے گئے اقد امات سے مدد لیتا ہے جن میں فضائی فوٹو گرانی 'گراؤنڈ فوٹو گرانی 'شعبہ نقشہ جات 'شعبہ آرکیالوجیکل لیبارٹری 'شعبہ کتب خوانی اور عبائب گھر قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ علم آ خارقد یم میں قدیم انسانی باقیات کے آ خارکو دریافت کرنے کیلئے ماہرین جواقد امات اٹھاتے ہیں ان میں میں قدیم انسانی باقیات کے آ خارکو دریافت کرنے کیلئے ماہرین جواقد امات اٹھاتے ہیں ان میں آ خارکی جگہ کا انتخاب نرمین کی سطحی سروے ٹوپوگرا فک سروے خند تی کھود نے کیلئے جگہ کا انتخاب کو دران تھی کہ دوران تھی دوران تھی دوران تھی کہ دوران دریافت شدہ دیوار کی لہروں کی ڈرائنگ خندت کی وقفے سے فوٹوگرائی 'کھدائی کے دوران دریافت شدہ نوادرات کا اندراج ریکارڈ رکھنا' دریافت شدہ نوادرات کو بحفاظت لیبارٹری تک پہنچانا' جہاں تو اور اس کی دیو ہمال کے ساتھ اس کی ترتیب اور حفاظت کرتے ہیں لیبارٹری تھی تھیت کے بعد تحقیق دنتائج کی اشاعت میں سب سے اہم کام ہوتا ہے ان تمام مراحل ہے گزرکر نوادرات کا اندرات کا بحقیق دنتائج کی اشاعت میں سب سے اہم کام ہوتا ہے ان تمام مراحل ہے گزرکر نوادرات کا بحد تحقیق دنتائج کی اشاعت میں سب سے اہم کام ہوتا ہے ان تمام مراحل ہے گزرکر نوادرات عائب گھر میں نمائش کیلئے پیش کے جاتے ہیں۔

اوپردیئے ہوئے شعبہ نجات اور اقد امات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ علم آٹارقدیمہ ایک وسیع سائنسی علم ہے جو ماہرین آٹارقدیمہ کی انتقک محنت کوشش متحقیق اور تجربے کے بعد قدیم انسانوں کے ساج کے ہر پہلو پر روشنی ڈال کر اقوام کی متند تاریخ مرتب کرنے میں اہم کر دار ادا کرتا ہے۔

(1) تحقیق اور کھدائی کا شعبہ: - آ ثار قدیمہ کا سب سے اہم شعبہ تلاش اور کھدائی کا ہے یہ کھدائیاں تکنیکی طور پر کی جاتی ہیں اور اعلیٰ منصوبہ بندی و درجہ بندی کے تحت ہوتی ہیں جہاں کہیں بھی کھدائی کرنی ہوسب سے پہلے سائٹ کا انتخاب ضروری ہوتا ہے ہرقدیم آ ثار میں ایک فاص دور اور ثقافت کے بارے میں پوشیدہ راز ہوتے ہیں انسانی با قیات کی کھدائی سے پہلے جگہ کی دریافت اہم مرحلہ ہے جس کیلئے با قاعدہ سروے کیا جاتا ہے سروے کیلئے تربیت یا فتہ عملہ ہوتا ہے سروے کرنے تربیت یا فتہ عملہ ہوتا ہے سروے کرنے کے بھی مختلف طریقے اور اقسام ہیں ایک طریقہ طی سروے ہوتا ہے اس میں سطح زمین سے ملنے والی اشیاء کا موازنہ کسی معلوم شدہ آ ثار سے کر کے اس کی نبیت قائم کی جاسکتی ہے اس کے علاوہ عمودی کھدائی کا کام محفوظ ریکارڈ اور مکمل شخفیق کے تحت مدفن خز انوں کی تلاش کا کام محفوظ ریکارڈ اور مکمل شخفیق کے تحت مدفن خز انوں کی تلاش کا کام ہے۔

آ ثارقد یمه کی کھدائی کے دوران استعال کیلئے سامان: - آ ثارقد یمه کی کھدائی میں استعال کیلئے سامان: - آ ثارقد یمه کی کھدائی میں استعال کیلئے چنداوزاراور آلات کی اشد ضرورت پر تی ہے جو درج ذیل ہے: درانتی ہتھوڑا 'بیلی گئیتی 'مٹی اٹھانے کیلئے ریڑھیاں 'مب بالٹیاں 'برش ٹوکریاں 'نو کیلے اوزار' مختلف چاقو' بیانے 'ناینے کے فیتے 'ڈوری' کمیٹاں 'پلاسٹک بیگ اورنوٹ بک وغیرہ۔

(2) آ ثار کی کھدائی کیلئے ضروری اوز اروآ لات:۔

ماہرین آثار قدیمہ جب زمیں تلے فن انسانی آثار و باقیات کو کھوج نکلنے کے لئے کھدائی کا آغاذ کرتے ہیں تواس کام کے لئے مختلف اقسام کے اوز اروآ لات کی اشد ضرورت پیش آتی ہیں جن کی فہرست مندرجہ ذیل ہیں درانتی، ہتھوڑا، آری، کلہاڑی، ہڑے چنیاں، گنتی، بیلی پھاوڑا، سیری، ٹب ، بالٹیاں، مختلف سم کے برش، جھاڑ و، ریڑھیاں، ٹوکریاں، طیشی، رسی، سول ، ڈوری، مختلف سمائز کے فیتے ، مختلف سمائز کے میز، ڈرائینگ بورڈ، گرافک کاغذ، پینے کیلیے میز، ڈرائینگ بورڈ، گرافک کاغذ، پینسل ماسک، پلاسٹک کے لفافے، کمیاس، ڈرائینگ کیلیے میز، ڈرائینگ بورڈ، گرافک کاغذ، پینسل ماسک، پلاسٹک کے لفافے، کمیاس، ڈرائینگ کیلیے میز، ڈرائینگ بورڈ، گرافک کاغذ، پینسل ماسک، پلاسٹک کے لفافے، کمیاس، ڈرائینگ کیلیے میز، ڈرائینگ بورڈ، گرافک کاغذ، پینسل ماسک، پلاسٹک کے لفافے، کمیاس، ڈرائینگ کیلیے میز، ڈورائینگ بورڈ، گرافک کاغز، پینسل مربین کے پاس ہونا بہت لازمی اور

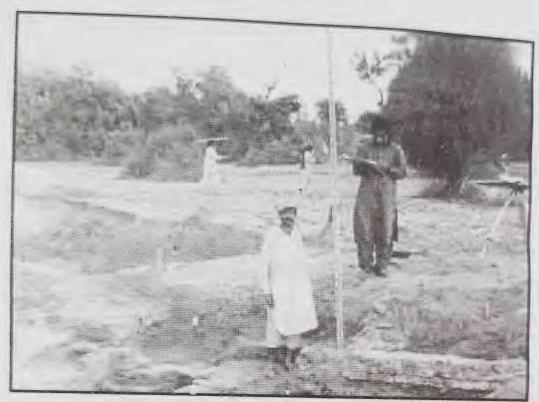

رضا بلوچ ،تھانہ ٹیلہ خندق نمبر27 ہڑیہ میں تحقیق و کھدائی کے دوران



( مُحدرضا بلوچ 1995ء میں ہڑ پہتھانہ ٹیلہ خندق نمبر 27 میں کھدائی کرتے ہوئے)

ضروری ہے۔ جوسائنس تحقیق کیلئے معاون ثابت ہوسکتا ہیں۔

(3) فضائی فو ٹوگرانی: -یہ مدن انسانی با قیات اور تہذیبی آ ٹارکی کھدائی اور تلاش کیلئے بہت ضروری اور معاون ٹابت ہوتی ہے فضائی فو ٹوگرافی جدید دور میں آ ٹارقد یمہ کیلئے اہم کردار اداکررہی ہے بیزر پرزمین سطح زمین اور زیر آ ب نتیوں قتم کے آ ٹارکی دریافت میں مدد دیت ہے لیکن پاکستان میں بیطریقے آ ٹارکے تلاش میں کم ہی استعال ہوتے ہیں خاص کر زیر آ ب آ رکیالوجی اب تک پاکستان میں نہیں اپنائی گئی لہذا فو ٹوگرافی کیلئے دوسرے ممالک سے مدد لی جاتی رہی ہے اس کے علاوہ آج کل خلائی ایجنبی کے سائنسدان (سیطلائٹ) کی مدد سے فضائی فوٹوگرافی سے مدد کی جارہی ہے جمکم آ ٹارقد یمہ میں اس شعبہ کا مقصد معقول منصوبہ بندی کے تت تلاش جاری رکھنا ہے تا کہ مختلف علاقوں میں سے چندا ہم جگہوں کا انتخاب کر لیا جائے اور اس کے بعد با قاعدہ جدید خطوط پر تفصیلی تلاش اور کھدائی کی جاسکے۔

(4) گراؤنڈفوٹوگرافی :- فضائی فوٹوگرافی کی طرح آ ثارقد یمه میں کھدائی کے علاقے کی گراؤنڈفوٹوگرافی بھی اہم اور لازمی عمل ہے اس کے ذریعے جگہ کے تعین سے سروے اور کھدائی کی ابتداء تک تمام مرحلہ وارریکارڈ فوٹوگرافی اور ڈرائنگ کی جاتی ہے جس کے ذریعے کھدائی کی ابتداء سے آخر تک کا مکمل ریکارڈ محفوظ ہوجا تا ہے اس طرح نتائج کی اشاعت میں گراؤنڈ فوٹوگرافی اہم (چشم دیدگواہ) کرداراداکرتی ہے۔

(5) نقشہ جات: - نقشہ جات کا آٹارقد یمہ میں اہم کرداررہا ہے اوراس کی ضرورت ہمیشہ سے محسوس کی جاتی رہی ہے دنیا بھر کے مما لک اور پاکستان میں قومی اور صوبائی اور ضلعی سطح پر آٹارقد یمہ کے نقشہ جات دستیاب ہیں جس میں ہر نے دریا فت شدہ آٹار کے اضافے سے اس کو نقشہ میں درج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان آٹاروں کی نشاندہی نقشہ میں ورج ہوتی ہے اور جس کی مدد سے آٹارتک پہنچنے میں بڑی مدد ملتی ہے بیصوبے یا ملک کاعمومی نقشہ ہوتا ہے۔

آ ثار قدیمه کا نقشه جو کسی خاص مقام کوظا ہر کرتا ہے اور ان نقثوں کی وجہ سے جائے وقوع کا طول بلد' عرض بلد' سطح سمندر سے بلندی اور دوسرے آثاریا موجودہ دور کے کسی خاص

مقام سے فاصلے کا اندازہ اور پیائش کی جاتی ہے نقشہ طح زمین پرنشیب وفراز اور دیگر امور کی بنا پر تیار کئے جاتے ہیں ٹو پوگرافی نقشے سطح زمین کی لہروں اور بلندی وپستی کو ظاہر کرتی ہے اس کے تیار کئے جاتے ہیں ٹو پوگرافی نقشے سطح زمین کی لہروں اور بلندی وپستی کو ظاہر کرتی ہے اس کے نقشوں کو آب سان الفاظ میں مقام نگاری بھی کہا جاتا ہے ان نقشوں کو ایک خاص انداز میں مرتب کیا فقشوں کے علاوہ قدیم جاتا ہے۔ سائیٹ کے تمام نشیب وفراز کا تعین سطح سمندر سے کیا جاتا ہے نقشوں کے علاوہ قدیم کتابیں یاقد یم سفرناموں سے بھی آثار کے مقام کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

(6) گران شعبہ: - علم آ ثار قدیمہ کے دوسرے درجہ پر اہمیت کا حامل اور سب سے زیادہ قابل عمل شعبہ گران (CONSERVATION BRANCH) ہے اس شعبہ کا کام آ ثار قدیمہ کی یادگاروں کو ان کی اصل حالت میں تحفظ دینے کیلئے گلہداشت کا ہے اس وقت پاکتان میں دوجگہوں پر گلہداشت کا شعبہ قائم ہے جن میں سے ایک حیدر آ باد میں واقع ہے جو سندھ اور بلوچتان کے آ ثار قدیمہ کی گلہداشت پر کام کر دہا ہے بیشعبہ ماہر گلہداشت کی نگرانی میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اہم کام (PRESEVATION BRANCH) کا ہے یہ فراہم کرتا ہے اور بیشعبہ ان دریافت شدہ سمامان کی مناسب مرمت کے ساتھ قومی ورثہ کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور بیشعبہ ان دریافت شدہ سامان کی مناسب مرمت کے ساتھ قومی ورثہ کو تحفظ فراہم کرتا ہے جبکہ شعبہ گلہداشت ان کواپنی اصلی حالت میں برقر اررکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

آثار قدیمہ کے کھدائی سے دریافت ہونے والے اشیاء کوفوری طور پر ہی ابتدائی امداددی جائے جب تک آکیالوجیل لیبارٹری تک پہنچایا جائے مدن اشیاء جو کئی برسوں سے زمین سلامت المداددی جائے جب یہ المداددی جائے جب یہ المداددی جائے مقدائی کی وجہ سے ایک نئی فضا اور ماحول میں ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجاتی ہے یہ تبدیلی جسمانی، کیمیائی یا حیاتیاتی ہو تکتی ہے ان تمام مواد کو محفوظ کرنے کیلئے کھدائی کے جگہ پر ماہر مگران شعبہ کا ہونالازمی ہے تاکہ وہ ان دریا فت شدہ نو ادرات کوفوری طور پر امدادد سے اس سکے سامت کہ اس جائے گران شعبہ کے ماہر کو کھدائی سے پہلے بھی اس علاقے کا سروے کرنا پڑتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس جگرکہ اس جگرکہ کی اور مقناطیسیت کوریکارڈ کرنا بھی ہوتا ہے سکے کہ اس جگرکہ کا سروے کرنا پڑتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس جگرکہ آب وہواکیسی ہے۔ زمین میں موجود نمی اور مقناطیسیت کوریکارڈ کرنا بھی ہوتا ہے

آرکیالوجیل علاقے میں دریافت شدہ نوادرات کی حفاظت اور مرمت کیلئے چنداہم اقد امات کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ جس کیلئے مختلف کیمیکل جوان اشیاء کومضبوط کرنے کیلئے استعال کی جاتی ہے اس طرح ان اشیاء کیلئے حفاظتی تدابیر بھی مختلف ہوں گی ، کوشش سے کی جاتی ہیکہ ان نوادرات کو بحفاظت آرکیالوجیکل لیبارٹری تک لے جایا جائے جہاں اس کی مناسب د کیھے بھال کرے ہمیشہ کیلئے محفوظ کیا جاسکے۔

(8) آرکیالوجیکل لیبارٹری: - گہداشت ( BRANCH ) لیبارٹری: - گہداشت ( BRANCH ) لیبارٹری آ ٹارقد بہدیل ریڑھ کی ہٹری کی حقیت رکھتا ہے اس شعبہ کا سربراہ ایک ماہر آ ٹارقد بہد ( کیسٹ) ہوتا ہے اس شعبہ کا کام قابل حرکت اور نا قابل حرکت یادگاروں کی فتی معلوم کرنے کے بعدعلاج ہے تا کہ ان کی مزید د کھے بھال کومکن بنایا جاسے آرکیالوجیکل کیسٹ ٹیکٹاکل ' ککڑی ' دھات اور کاغذ جیسے دوسر ہے سامان کا علاج اور گہداشت کرتا ہے کیسٹ ٹیکٹاکل ' ککڑی ' دھات اور کاغذ جیسے دوسر ہے سامان کا علاج اور گہداشت کرتا ہے لیبارٹری جدید دور میں علم آ ٹارقد بہد کا قابل بھروسہ اور اہم شعبہ ہوتا ہے لیکن پاکتان میں اس شعبہ کی جانب توجہ نہ دینے کی وجہ ہے آج یہ تباہی کا شکارنظر آ تا ہے ایک آرکیالوجیکل لیبارٹری میں ہرقتم کے جدید آلات ' اوزار اور مشینری کی موجودگی ہے ہے ۔ جہاں علم آ ٹارقد بہد کے میں ہرقتم کے جدید آلات ' اوزار اور مشینری کی موجودگی ہے ہے ۔ جہاں علم آ ٹار قد بہد کے تجزیب دواہم ذیلی شعبہ ہے ماہر آ ٹار ور در اور ٹوگرانی کا مرتا ہے اس شعبہ ہے ماہر آ ٹار ور اس تحقیق کے نتیج میں مخت ' تلاش ' تحقیق اور کھدائی کر کے قدیم انسان کے تہذ ہی آ ٹار دریافت کرتے ہیں اور اس تحقیق کے نتیج میں مختلف اقوام این تاری خریب کرتی ہیں۔

(9) تہذیبی آ فار اور نوادرات کی عمر کا تعین کرنا: ماہرین آ فار قدیمہ کی دوسری مگر بہت اہم اور نازک ذمہ داری دریافت شدہ آ فاراوراس سے برآ مدنوادرات کی سائنسی بنیادوں پر صحیح تاریخ اور عمر کا متعین اندازہ لگانا ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر دریافت شدہ تہذیب ساجی اقد ار، ثقافتی معیار، فدہبی رجحان اور سب سے بڑھ کرزمانہ کا تعین کرنا ہے کہ بیانیانی معاشرہ کس دور کا ہاں کیلئے برآ مدشدہ مواد کا موازنہ ایسے مواد سے کیا جاتا ہے جواس سے گہری مما ثلت رکھتا ہے

اور دریافت شدہ مواد کی تاریخ پہلے ہی معلوم کی جا چکی ہوتی ہے اور یا پھر تحقیق اور کھدائی ئے روران کتبہ یاسکہ دریافت ہوا ہوجس پرتاریخ کندہ ہو۔

اہرین آ ٹار قدیمہ قدیم نوادرات اور تہذی آ ٹارک تاریخ معلوم کرنے کیا ہے۔ آریالوجیکل لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں جن سے اشیاء کی عمر معلوم کی جا سکتی ہے۔ نوادرات کی عرمعلوم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں ریڈیوکار بن اور پوٹاشیم آرگون ڈیننگ قابل زر ہیں۔ ریڈیوکار بن اور پوٹاشیم آرگون ڈیننگ قابل زر ہیں۔ ریڈیوکار بن ڈیننگ کٹرئی، کوئلہ، گھاس، کپڑا، سیپ، جلی ہوئی ہڈی، ہڈیاں اور گوبر سے تحقیق کر سے عمر معلوم کی جاتی ہے اس کے علاوہ پوٹاشیم آرگون ڈیٹنگ کے ذریعے چٹانیں ، معدنیات ، ٹی کے برتن ، آتش دان کی قدامت معلوم کی جاتی ہے ان سائنسی طریقوں سے مختلف ادوار اور تاریخ کی درجہ بندی کر کے عمر معلوم کی جاسکتی ہے

(10) ٹو پوگرا فک سروے: - قدرتی اورانسان کے بنائے ہوئے کسی بھی ڈھانچے کی سطح زمین سے بلندی کور یکارڈ کیا جاتا ہے۔

(11) کتب خوانی: - قدیم کتب اور دستاویزات کے مطالعہ کے علم کو کتب خوانی (پیلیو گرانی) کہتے ہیں جس کا کتب خوانی کے علم آ ثار قدیمہ میں کافی عمل دخل رہا ہے بلکہ اب کتب خوانی علم آ ثار قدیمہ میں کافی عمل دخل رہا ہے بلکہ اب کتب خوانی علم آ ثار قدیمہ کا گئی شاخ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جس کی مدد سے علم آ ثار قدیم کے ماہرین قدیم کتب اور دستاویزات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ ان قدیم کہنچاتے ہیں۔ تہذیبوں کی زبان تحریر واقعات مرب اور ثقافت سے متعلق معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔

 الحال پاکتان میں عائب گھر کی برائج نیشنل میوزیم کی نمائندگی کرتے ہیں اس دریافت اور تحقیق کے بعد تہذیبی آ ثاراور ثقافتی مواد کو نمائش کی غرض سے عجائب گھر میں سجایا جاتا ہے عجائب گھر کی محمد آثار قدیمہ کے نگران میرانی ایک میوز میالوجسٹ کرتا ہے جسے کیورٹر کہتے ہیں جس کا تعلق محکمہ آثار قدیمہ کے نگران شعبہ (CONSERVATION BRANCH) سے ہوتا ہے۔

#### اب-3

# علم آ ثارقد بمه کی دیگر موضوعات سے وابستگی

علم آ ٹار قدیمہ بحثیت سائنسی مضمون قدیم انسانوں کی تہذیبی 'ساجی' جغرافیائی' ارضیاتی' نباتاتی' حیاتیاتی' تاریخی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اس کیلئے ماہرین آ ٹارقدیمہ اپنے مطالعہ کو سبع اور جامع بنانے کیلئے ان کے سائنسی مضامین کا بغور مطالعہ اور ان سے تحقیق میں کافی مدد حاصل کرتے ہیں۔

(1) علم ارضیات: - چٹانوں اور زمین کی طبعی تاریخ اور ساخت اس میں واقع ہونے والے تغیرات کے مطالعہ کوعلم ارضیات (جیالوجی) کہتے ہیں حیاتیات ' نباتات اور انسانوں کی بہت ی قبل از تاریخ کی مصنوعات کے انکشافات در حقیقت ارضیات کے ہی مرہون منت ہیں۔ علم ارضیات علم آ ٹارقد بمد کے مقابلے میں زیادہ قدیم ہے ماہر بن ارضیات کی تحقیق ہی کا نتیجہ کہ کہ کہ ارض میں قدیم ترین چٹانوں کی تشکیل کب اور کس طرح شروع ہوئی ہم ارضیات کی سائنس کیلئے ایک تاریخی شجرہ پیش کر سکتے ہیں تب ہی آ ٹارقد بمد میں انسان اور اس کی نقافت کے وجود کی عمر کا اندازہ ہو سکے گا۔ ماہر آ ٹارقد بمد نے ارضیات کے اس طریقہ کو عمر متعین کرنے کیلئے استعال کیا جب ماہر آ ٹارقد بمد بہت ہی قدیم تہذیوں کی دریافت شدہ اشیاء اور نوا در ات کی عمر معلوم کرنا چا ہتا ہے تو اس کوکمل طور پر ارضیات اور معد نیات کا سہار البنا پڑتا ہے۔

(2) حیاتیات و نباتات: - پودوں اور اجسام کی زندگی کے مطالعہ کو کم حیاتیات اور قدیم پودوں کا مطالعہ نباتات کہلاتا ہے قدیم پودوں کا مطالعہ انسان ان سے روابط کی بنیاد پر کیا جاتا ہے علم نباتات وحیاتیات سے ماہرین آثار قدیمہ کو بہت مفید اور اہم معلومات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انہیں بیدوریافت کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ انسان نے کب اور کن حالات اور ماحول میں باقاعدہ کھیتی باڑی کا آغاز کیا دنیا کی مختلف جگہوں پر کھیتی باڑی کا آغاز کیا دنیا کی مختلف جگہوں پر کھیتی باڑی کا آغاز ایک ہی وقت



مین نہیں ہوا بلکہ ان علاقوں میں جہال خودرو پودے اور فصلیں زیادہ توانا اور وافر مقدار میں تھیں وہیں نہیں ہوا بلکہ ان علاقوں میں جہال خودرو پودے اور فصلیں زیادہ توانا اور وافر مقدار میں تھیں وہیں فسلوں کی با قاعدہ کاشت بھی شروع ہوئی سات ہزار سال قبل سے میں بوچستان میں مہر گڑھکی مدفون ستی کی دریافت جس کا تازہ ثبوت ہے۔ سرور میں صنعت کافی ترقی یافتہ تھی قدیم زمانے کی ان جگہوں کا مطالعہ وتحقیق کرنا جہاں انات کا زخرہ کرنے کی جگہ کا دریافت ہونا یا وہاں پائے جانے کا امکان ہونیا تات کا ہی ایک شعبہ چٹائیوں اور ٹوکریوں کی صنعت کا مطالعہ بھی کرتا ہے ماہر آثار قدیمہ کی دلچیسی زیادہ تراس بات میں ہوتی اور ٹوکریوں کی صنعت کا مطالعہ بھی کرتا ہے ماہر آثار قدیمہ کی دلچیسی زیادہ تراس بات میں ہوتی ہوئی کے کہوہ جس علاقے کی کھدائی کرے وہاں کے لوگوں کی خوراک کے بارے میں مکمل معلومات اسلامی کے کہوہ جس علاقے کی کھدائی کرے وہاں کے لوگوں کی خوراک کے بارے میں مکمل معلومات اسلامی کے۔

(3) علم کیسٹری:- کیسٹری وہ علم ہے جومصنوعی وقد رتی یاتر کیبی مرکبات کے امتزاج کا مطالعہ کرتا ہے۔ آ ٹارقد یمہ میں چیزوں کی حفاظت اور مرمت کے علاوہ نوادرات کی دیکھ بھال علم کیمیاء کی مددسے کی جاتی ہے آ ٹارقد یمہ کی تحقیق میں لیبارٹری اور کیمسٹری کی ہرلمحہ ضرورت پڑتی ہے بلکہ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ دریافت شدہ مواد اور ان کے مثبت نتائج حاصل کرنے کیلئے آرکیالوجیکل لیبارٹری اور کیمسٹری کے بغیر ممکن نہیں اس لئے علم کیمیاء کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکارنہیں کرسکتا۔

(4) حیوانات: - علم آ ثار قدیمه کی ایک شاخ آرکیوز داوجی کہلاتی ہے اس علم کے ذریعے جانوروں کی ہڑیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ قدیم دور کے انسان کن کن جانوروں کو پالتے تھے اور کون سے جنگلی جانوراس علاقے میں پائے جاتے تھے آج کل آرکیوز دلوجی الگ شعبہ کی حیثیت اختیار کرتا جارہا ہے۔

(5) جغرافیہ: -علم جغرافیہ ان تمام طبعی یا غیر طبعی اشیاء سے بحث کرتا ہے جواہے باہمی اختلافات کے ساتھ زمین کی سطح پر موجود ہیں میں علم ایک متحرک اور منظم سائنس ہے جو تمام عمرانی علوم کا قدرتی علوم کا قدرتی علوم کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے اس لحاظ سے انسان کو اپنے قدرتی ماحول سمیت ایک لازمی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے اور جغرافیہ کا ساراعلم اس مرکزی نقطے کے گرد گھومتا ہے

جغرافیدانوں کا تعلق روئے زمین پراختیار کئے جانے والے تمام انسانی پیشوں سے بھی ہے اوران کی علاقائی ہم آ ہنگی اور اختلافات سے بھی ۔ البیرونی نے انسان کے ساجی' معاشی اور تہذیبی معاملات یرجغرافیائی عوامل کے مابین عمل کا تجزیه کرنے کیلئے ایک ملک کوعلاقائی ڈھانچے کے مطالعہ میں ایک اسٹیج مانااس کے مطابق قوموں کی تاریخیں ان کے سیاسی ڈھانچوں کے اوران کے جذبات کو جغرافیائی پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے جغرافیہ دانوں نے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرنے كيلئ جغرافه كومختلف شعبول مين تقسيم كرديا ہے جومندرجہ ذيل ہيں:

(i)طبعی جغرافیه

(ii)علاقائی جغرافیه

(iii) تذكراتي جغرافيه

(iv)رياضياتي جغرافيه

جغرافیائی حالات کا تہذیب وتدن کی سرگرمیوں پر بڑا گہرااٹر پڑتا ہے ہر بڑے دریا کی وادی تہذیب و تدن کا گہوارہ اور مرکز رہی ہے اور ان دریاؤں کے کنارے انسانی آبادی بردھتی اور پھلتی رہی بنابریں مختلف اقوام اور ممالک میں تبدیل ہو گئیں جیسے نیل کے کنارے د جلہ وفرات کے کنارے میسو پوٹیمائر اور دریائے بولان کے کنارے مہر گڑھاوراسی کالسلسل اور ترقی یا فتہ شکل دریائے سندھ کے کنارے موہنجوداڑواور دریائے راوی کے کنارے ہڑیہ قابل ذکر ہے۔

(6) تاریخ: - تاریخ (ہسڑی) یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحقیق اور مطالعہ کے ہیں جو ماضی کے تمام تجربات اور واقعات کے خزانہ کو محفوظ کر تاہے جوانسانی تہذیب وتدن کی بنیاد کوسہارا دیئے ہوئے ہے تاریخ کے قوانین سائنسی بنیادوں پر تنیب دیئے گئے ہیں اس کے

مواد کے مطالعہ اور تحقیق کے طریقے وضع کئے گئے سکول کالج اور یو نیورٹی میں تاریخ کی تحقیق '

ادر عملی وسائل کاادراک شروع ہوا اس طرح تاریخ کاعلم ایک سنجیدہ اور سائنسی علم بن گیا تاریخ ائمل بے جوڑ واقعات 'بادشاہوں یادیگرافراد کی زندگیوں اور اتفاقات وحوادث کے مجموعے کا نام

نہیں بلکہ یہ مادی حالات کے ارتقاء کے شانہ بثانہ سبب اور نتیج کے رشتے ہے جنم لینے والے

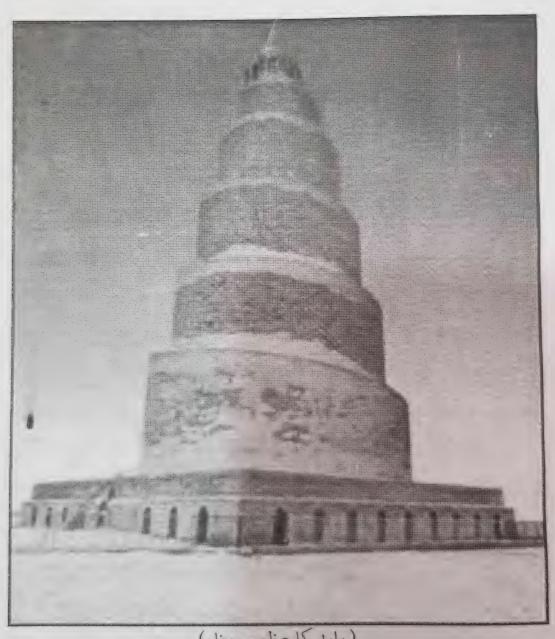

(بابل کا عظیم مینار)

قابل فیم اورم بوط حالات کاار نقا، ہے تاریخ اتفا قات ہے جنم نہیں لیتی تاریخ سازش ہے نہیں بنتی ہے اندرونی مادی حقائق کی جائز بخلیق ہوتی ہے اسی طرح تاریخ اپنے کوئیل وہراتی بیار تقائی نمل ہے اور ایک مرحلے پر انقلابی ہے یہ مادی حالات کی ترقی کا براہ راست نتیجہ ہے یہ انسانی خوا بشات ہے آزاداور عظیم انسانوں کی کاوشوں سے بے نیاز ساجی قوانین کے تحت اپنی سمت میں فر کررہی ہے تاریخ کو تھے اور سائنسی نقط نظر سے انکار کا مطلب ہے تاریخ کو تجھے اور سائنسی نقط نظر سے انکار کا مطلب ہے تاریخ کو تجھے اور سائنسی نقط نظر سے انکار ہے۔

(7) ساجیات: - ساجیات کا ماضی طویل ہے مگراس کی تاریخ مختصراور چود ہویں صدی کے مشہور مورخ ابن خلدون نے اپنی کتاب''مقدمہ تاریخ'' میں لکھی دنیا کے تمام دانشوراس بات پر متفق ہیں کہ ابن خلدون کی میہ کتاب ساجیاتی فکر سے بھر پور ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفکرین اور فلسفی ان کو بابائے ساجیات کہتے ہیں ابتدائی دنوں میں پورپ کے بعض فلسفی اور مفکرین نے ساجیات کو تاریخ کا نام دیا تقریباً تمام فلسفی اورمفکرین اس بات پرمتفق ہیں کہ ایسے مورخ جو ساجیات سے نا آشنا ہوں مورخ کہلانے کے مستحق نہیں ہوسکتے اوراسی طرح اگر ماہر ساجیات جو تاریخی دائر ممل اور رجحانات سے ناآشنا ہے تو وہ ماہر ساجیات نہیں کہلا سکتا ساجیات انسانی گروہوں کے مابین عمل کاعلم ہے ساجی علم کا تعلق انسانی زندگی سے ہے لہذا ان تمام علوم کا موضوع بحث انسانی کردارے اور انسانی کردار مختلف عنوانات کے تحت اس وقت سے زیر بحث ہے جب سے انسان کی اجماعی زندگی کا آغاز ہوا ہے علم ساجیات کا مطالعہ اور بھنے کیلئے ساجیات موضوعات ہیں حسب ذیل کو خاص اہمیت حاصل ہے ساجی نظام' ساجی ڈھانچیۂ ساجی ادارے' المجی تعلقات 'ساجی طریق' ساجی تبدیلیاں وغیرہ انسانی زندگی ایک نہایت وسیع موضوع ہے یہی ہجہ ہے کہ مطالعہ کی سہولیات کی خاطر ہرعلم کا الگ الگ موضوع متعین کرنا بہت ضروری ہے کسی علم کے موضوع بحث سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جن پرایک خاص زاویہ سے ایک خاص مقصد کیلئے روشن ڈالی جاتی ہے یہی حال ساج کا بھی ہے ساج کا مطالعہ معاشی 'ساجی' ندہبی' نفسیاتی 'اعتقادی' رواین تدنی تهذیبی اور کئی دوسرے طریقوں سے کیا جاسکتا ہے موضوع ایک ہی ہے لیکن زاویہ

نگاہ مختلف موضوع بحث کالعین اور اس کی وضاحت ایک نہایت ہی نازک مگر دقیق مسئلہ بہت ہے۔ خصوصہ ساجی علوم میں ہر مسئلہ زیادہ دشوار بن جاتا ہے کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف پیلواس قدرایک دوسرے کے پابنداور زیراثر ہیں کہ معاشی زندگی کوساجی زندگی سے ساجی زندگی و ندہبی زندگی سے مذہبی زندگی کی سیاسی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا مندرجہ بالا علوم کے علاوہ اور بہت سے مضامین ہیں جن کی علم آثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ مطالعہ اور وابستگی اہمیت رکھتی ہے جن میں نفسیات ماحولیات وراعت نقمیرات اور فنون لطیفہ نہایت قابل ذکر ہیں تمام مضامین اور شعبوں کے بغیرات اور فنون لطیفہ نہایت قابل ذکر ہیں تمام مضامین اور شعبوں کے بغیرات اور فنون لطیفہ نہایت قابل ذکر ہیں تمام مضامین اور شعبوں کے بغیرات اور فنون لطیفہ نہایت قابل ذکر ہیں تمام مضامین اور شعبوں کے بغیرات اور فنون لطیفہ نہایت قابل ذکر ہیں تمام مضامین ہیں۔

#### باب:4

### بلوچتان میں رکاز فاسلز کی باقیات

رکاز (فاسل Fossil) کسی بھی زندہ جانداراور نباتات جسم شے کے پھرائے ہوئے ز ھانچے کو کہتے ہیں۔ جو لا کھوں کروڑوں سال پہلے اکثر مٹی تلے دیے رہنے کی وجہ سے پھرائے ہوئی کی یا جزوی طوریراس شکل کو ظاہر کریں ایسے آثاریا باقیات کور کا زمجرات فاسل کہتے ہیں۔ ان کی ہا قیات جن کی صحیح تاریخیں بتائی جاسکتی ہیں وہ ارضیاتی عہد کے آخری دور یعنی چوتھے جھے میں واقع ہیں۔اس عبد کوبھی دومخضر حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔اول جدید طبقات الارض جو وں لا کھ سال پہلے شروع ہوا اور دوئم جدید جحری عہد جوتقریباً دس ہزار سال قبل میں سے بچھ پہلے شروع ہواانسانی رکاز کے زیادہ تر مراحل جدید عہدنو کا انسان پوری طرح جدیدانسان ہو گیا تھا۔ جدید طبقات الارض کے رکاز کی تاریخ کومتعین کرنے کیلئے تین طریقے رائج ہیں۔ اول موسمیاتی معطبات ووئم \_معدنیات معطبات اور آخری ثقافتی تغیرات \_ اوائلی انسان کی موجودگی کا ثبوت نہ صرف اس کی رکازی ہا تیات سے ملتا ہے۔ جو کسی حد تک معیاری اشکال بن چکے ہیں۔ دریافت شدہ رکاز جوخود دلیل ہے۔ان خزانوں کی جوز مین نے اپنے سینے میں لا کھوں كرور وں سال پہلے چھيا كرحفاظت ہے ركھے ہيں۔ بلكہان كو دھرتى ماں نے محفوظ كيا ہوا ہے۔ ا پے آنے والے بچوں کیلئے میران جانداروں اور نباتات کے پھرائے ہوئے ڈھانچے ہیں جو لا کھوں کروڑوں سال پہلے زمیں پرمحترک تھے۔ بید کا زمختلف زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور زمانی ترتب سے ان کامطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بیہ جتنا قدیم پودایا جاندار ہے اس کی ساخت اتنی بی سادہ ہے۔

خفیف نزدیکی زمانے میں قدیم بندراور انتہائی قدیم انسان نما مانس وجود میں آئے جن کا زمانہ تقریباً تین کروڑ چالیس لا کھ سال قبل ہے اس کے دانت بن مانس اور انسان کی طرح32 تھے۔شاہدیہ براہ راست انسان کے جدی دائرے میں نہیں آتا اس کے رکاز مصر میں

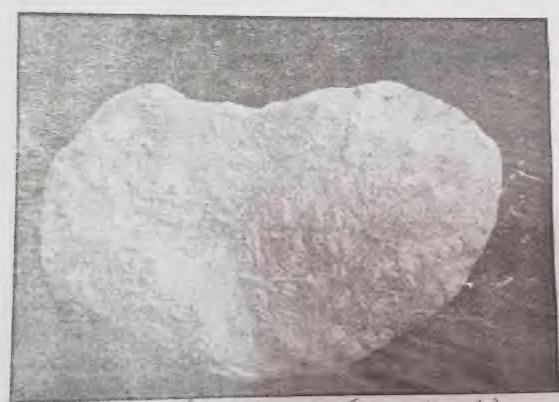

(بلوچستان ، سپین کاریز سے دریافت شدہ گندم کے فاسلز)

قاہرہ سے جنوب مغرب میں ایک نشبی جگہ سے ملے ہیں جس کا نام' فالیم' ہے۔'' فالیم' سے خفیف نزد کی زمانے کے جورکاز ملے ہیں ان میں جھاڑیوں کے وافر رکازشامل ہیں جن سے خفیف نزد کی زمانے کے جو گات کا تھا۔مصر کے فالیم ہی سے خفیف نزد کی زمانے کے جو گات ہوتا ہے کہ بیعلاقہ وسیع جنگلات کا تھا۔مصر کے فالیم ہی سے خفیف نزد کی زمانے کے جو رکاز ملے ہیں ان میں کئ قتم کے قدیم بن مائس بھی شامل ہیں جن میں سے ایک مشہور جس کو ماقبل زاہد مائس (پیر سپھے کس) کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ کروڑوں سال قبل کا ہے۔ افریقہ اور یورپ میں پچاس انوائ کے ڈھانچ دریافت ہوئے ہیں جن کو 20 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہی میں مشہور دیوقامت مائس' (ڈراہیو پھے کس) بھی شامل ہے اس کے ڈھانچ فرائس میں مشہور دیوقامت مائس' (ڈراہیو پھے کس) بھی شامل ڈھانچ بعد میں مشرقی افریقہ میں میں مشہور دیوقامت مائس دھانے ہیں۔ بیسارے جانورایک آتش فشاں زمین پھٹے اور بھی ملے جواسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیسارے جانورایک آتش فشاں زمین پھٹے اور بھی میں دب جانے کی وجہ سے رکازشکل میں محفوظ رہ گئے۔

اس زمانے میں کرہ ارض کی تاریخ کا سب سے دراز قامت جانور بلوچی تھیریم، بلوچتان میں پایا جاتا تھا۔ اس کا زمانہ 2 کروڑ 60لا کھسال قبل کا ہے۔ بلوچی تھیریم درخوں کے بیتے کھانے والا بغیر سینگ کا جانور تھا۔ جس کا قد کند ھے تک 18 فرٹے تھا۔ ارتقاء حیات میں شروع سے اب تک کا بیسب سے بھاری بھر کم اور دراز قامت زمینی شیر دار جانور تھا۔ اس کی شروع سے اب تک کا بیسب سے بھاری بھر کم اور دراز قامت زمینی شیر دار جانور تھا۔ اس کی شوپڑی گوکہ جسم کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ مگر بیرچارفٹ لمجے تھے اور اس کی اگلی ٹائیس سے نبتا کمی تھیں۔ اور بیاو نجوں کی شاخوں کے بیتے کھا اس اس کے مقابلے میں۔ اور بیاو نجوں کی شاخوں کے بیتے کھا اس اس کی نسل سے مانے گئے ہیں۔

بلوچتان کے علاقے ڈرہ بگٹی میں فرانسیسی ٹیم نے 1996ء میں بلوچی تھیریم کی تقریباً ایک سے زیادہ ہڈیاں دریافت کیں پہلی بار 1911ء میں بلوچی تھیریم کا نام اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ میں آیاجتب حکومت برطانیہ کے زیرانظام" نیشنل جیوگرا فک" کے تعاون سے کیمبر نے یو نیورٹی کے 'می فورسٹر کوپڑنے ڈرہ ہگٹی کے علاقے میں کھدائی کی' پھر 52 سالوں کے کیمبر نے یو نیورٹی کے 'می فورسٹر کوپڑنے ڈرہ ہگٹی کے علاقے میں کھدائی کی' پھر 52 سالوں کے کیمبر نے یو نیورٹی کے 'می فورسٹر کوپڑنے ڈرم ہگٹی کے علاقے میں کھدائی کی' پھر 52 سالوں کے میں کھیدائی کی' پھر 52 سالوں کے میں کھیدائی کی 'پھر 52 سالوں کے میں کھیدائی کی 'پھر 52 سالوں کے میں کھیدائی کی نیورٹی کے درم سالوں کے میں کھیدائی کی 'پھر 52 سالوں کے میں کھیدائی کی 'پھر 52 سالوں کے درم سالوں کے درم



(کونٹه ، جی ایس پی میوزیم کوئٹه میں رکھے ڈائنو سار کے فاسلز)

بعد 1963ء میں ڈریہ بگٹی ہے ایک اور بلوچی تھیریم کا ڈھانچہ برآ مد ہوا۔جیوگرا فک کو 1933ء میں وسط ایشیاء میں صحرا گو بی اور منگولیا کے علاقوں سے بھی بلوچی تھیریم کے ڈھانچے ملے اس وقت سائنسدانوں کی ہے تھی رائے تھی کہ بیڈ ائناسار کے بعد خشکی کاسب سے بڑا جانور ہے۔

بلوچستان کاصحرائی علاقه کروڑ وں سال قبل سمندر برمشتمل تھا۔ بعد میں بیعلاقہ خشکی کا حصہ بن گیا۔ بلوچتان میں تقریباً 7 کروڑ 50 لا کھسال قبل مختلف نسل کے ڈائنوسار گھنے جنگلوں والے اس خطے میں آباد تھے۔ جیالوجیکل سروے آف یا کتان کے ماہرارضیات محمد صادق ملکانی نے بارکھان شہر سے 35 کلومیٹر دور''ویٹا کری'' کے علاقے سے فروری 2001ء کورکاز برآ مد کئے یہ بڈیاں تہددار چٹانوں سے ملی ہیں۔ بڈیوں کی ابتدائی تحقیق سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ کئی مُنْلَفِ قَتْمَ كَيُّ اہْنُوسار بڑی تعداد میں تقریباً 7 کروڑ سال قبل بلوچتان کے اس علاقے میں آباد تھے۔ دنیا میں سب سے بڑا بسنے والا جانور جوتقریباً 80 ٹن وزنی ہوتا تھا۔جس کی اونیجائی سات میٹراورلمائی بچیس میٹرتک ہوتی تھی۔ ڈائنوسار کی ہڈیوں کے فاسلز سے اندازہ ہوتا ہے۔ کہاس وقت بھی بلوچتان کا یہ خشک علاقہ ایک بہت بڑی جراگاہ رہا ہوگا۔جس میں چھوٹے بڑے ڈائنو ساریرورش پارے تھے۔ضلع ہارکھان کے علاقے میں سولہ مقامات سے ڈائنوسار کی تقریباً ڈیڑھ بزار مڈیاں برآ مد ہوئیں بیتمام فاسلز'' جیالوجیکل سروے آف یا کتان کوئٹ' میوزیم میں نمائش کیلئے رکھے گئے ہیں۔اس دریافت کی وجہ سے دنیا بھر کے ارضیائی سائنسدانوں کی توجہ ہمارے بوچتان کی طرف ہوجائے گی اور بلوچتان کا ہرغیرا فقادہ علاقہ سائنس تحقیق کا ایک اہم مرکز بن

جیالوجیکل سروے آف پاکستان وفاقی حکومت وزارت پیٹیرولیم وقدرتی وسائل کے زیرِ ملک جیرانی چلنے والا یک فعال ادارہ ہے جی ایس پی ملک بھر میں ارضیاتی ، نقش کشر وے اور زیر زمین قدرتی وسائل کی تلاش میں ہمہ وقت مصروف عمل رہتا ہے معدنیات کی تلاش ، آبی وسائل ارضیاتی طبقات کی تلاش ، آبی وسائل ارضیاتی طبقات کی تاریخ ، لاکھوں کروڑ وں سال پہلے ان کے وجود کا باعث بننے والے ماحول کاعلم

، ارضیاتی ٹوٹ پھوٹ، موسمی تغیرات اور زلزلوں کے اسباب کے بارے میں تحقیقات جیسے فرائض بھی جیالوجیکل سروے آف پاکستان کے ذہبے ہیں۔

جی ایس پی کے میوزیم میں بلوچستان سمیت ملک بھر کے مختلف ادوار کے مختلف انوائ

کے فاسلز دریافت کر کے رکھے گئے ہیں پب وحثی بلوچستان سے دریافت ہوا ہے قدیم مگر مچھ کا نام
ہے جس کے جبڑے کا نہایت اہم حصہ واضح شکل میں بلوچستان سے دریافت ہوئی ہیں اس کے علاوہ
کی رکاز وبا قیات جنوبی امریکہ کے بعد پہلی بار بلوچستان سے دریافت ہوئی ہیں اس کے علاوہ
کی رکاز وبا قیات جنوبی امریکہ کے بعد پہلی بار بلوچستان کے رکاز دریافت کئے یہ سبزہ
فورٹا کیا نوسارس جس کو درمیان سے پچھ بڑے جسامت والے ڈائنوسارز کہتے ہیں یہ ڈائنوسار
کریے شیکس عہدے آخری دورسے تعلق رکھتے ہیں۔

بلوچتان سے ٹاکانوسار کی پانچ اقسام 2000 میں دریافت ہوئی ہیں ان دیافتوں کے بعد ڈائٹوساز کی مزیدیانچ اقسام کمی ہیں۔

1) پاکی سارس

2) سليمان سارس

3) کھیترانی سارس

4) مری سارس

5) بلوچی سارس

یہ بادچتان کے نام پر رکھا گیا ہے ان ڈائٹوسارز کی شاخت کے نزدیک پائی جانے والی لہروں کی بنیاد پر کی گئی ہے تاہم کچھ ڈائنوسارز میں دیگر جسمانی ہڈیاں بھی ملتی ہیں ملکانی جو جیولوجیکل سروے آف پاکتان سے 1988ء سے وابستہ ہیں انہوں نے 2000 میں بلوچتان کے علاقے بار کھان سے ڈائنوسار کی باقیات دریافت کیس فیلڈ جیالوجسٹ کے طور پر معدنیات کی تلاش اور نقشہ سازی ان کی بنیادی فرمہ داری میں شامل ہے آپ نے ڈائنوسار زہی دریافت کیس بلکہ اس علاقے کا قدیم نقشہ بھی مرتب کیا ہے جسے ہم سب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

بلوچتان تہذیبی آثاراور باقیات کے علاوہ نباتاتی اور معدنیاتی دولت سے بھی مالا مال خطے۔اس خطہ میں سینکڑوں کی تعداد میں قدیم تہذیبی نباتاتی اور معدنیاتی آثاروبا قبات موجود ہں۔ کوئٹہ سے تقریباً 25 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع سپین کاریز سے کچھ فاصلے پر جولا کی 1999ء میں سروے کے دوران کافی تعداد میں سمندر حیاتیات 'نباتاتی رکاز ملے سروے میں میرے ساتھ آرکیالوجیکل انسٹی ٹیوٹ آف لندن کے آرکیالوجسٹ مسٹرار مان دو اور بلوچتان یونیورٹی کے جیند خان جمالدین شامل شے۔سروے کے دوران ہمیں قدیم سمندری سیبی مجھلی اور سٹافش کے رکاز کافی تعداد میں ملے اور ساتھ ہی مونگ کی دال کے دانے گندم اور اس کے علاوہ جنگلی درختوں کے تنے اور بیتے بورے علاقے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جن کو ہماری ٹیم نے دریافت کیا۔ یہاں ہمیں گندم دال سٹارش اور سمندری مجھلی کے رکاز بیک وقت ایک ہی جگہ پر ملے سمندری حیات کے رکازوں سے بیہ بات صاف معلوم ہوتی ہے۔ کہ كرور ول سال قبل بلوچتان كا تقريباً ساراعلاقه سمندر بمشتمل ربا بهوگا يسين كاريز جوكوئية شهرسے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ وہاں سے مچھشہرتک جوتقریباً 73 کلومیٹرتک پھیلا ہوا ہے۔اس علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سینکڑوں کوئلہ کا نوں میں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں۔جن میں مشہور کوئلہ کان سنجاوی سنجدی ڈیگاری ماواڑ شہرگ اور مجھے کی ہزاروں کان شامل ہیں۔ زندہ جاندار' نباتاتی'معدنیاتی رکاز کے علاوہ اس پورے علاقے میں بہت سے انسانوں کے تہذیبی آ ثار بھی موجود ہیں۔

تین کروڑ سال پہلے کوہ سلیمان اور کیرتھر کے پہاڑی سلیلے پوری طرح وجود میں آگئے اس دور میں کوہ سلیمان کے جنوب اور جنوب مغرب اور کوہ کیرتھر کے مشرق اور شال مشرق میں بعنی کوئٹہ وادی کے شال مشرق میں ہنداوڑک، شاہر گل اور ہرنائی سے لے کر سی تک ایک میدانی اور زیریں علاقہ وجود میں آیا جس میں ندی نالے اور دریا موجود تھے اور کیرتھر کے مشرقی اور سلیمان کے جنوب مغربی دامن پر موجود فیس (Fans) میں انہی پہاڑوں سے لائی ہوئی مٹی ، ریت اور جری تہددر تہہ جمع ہوتی رہیں یہ سلیلہ بچھلے 20 ملین (2 کروڑ) سالوں سے اب تک جاری ہے جری تہددر تہہ جمع ہوتی رہیں یہ سلیلہ بچھلے 20 ملین (2 کروڑ) سالوں سے اب تک جاری ہے

اس زیریں میدانی علاقے اور پہاڑ کے دامن میں نباتات اور حیوانات بھٹر ت پائے جاتے تھے جن کے رکازات (Fossils) میں مختلف اقسام کی لکڑی اور جانوروں کی ہڈیاں شامل جن جواب پھر بن چکی ہیں اس دور کی پھر شدہ لکڑی اور ہڈیوں میں بعض تو بہت نایاب جی اور اس ملاقے کے علاوہ کہیں نہیں ملتیں اس دور کی لکڑی کے بعض رکازات نایاب قسم کی درخت کے جی جنہیں کے علاوہ Bombacoxilon Omanil کہتے ہیں جو کہ ایشیاء میں کہیں اور نہیں ملتے اس کے علاوہ زرغون کے پہاڑی سلسلے میں نایاب قسم کے حیوانات یعنی میمت (Mamoth)، دو انگلیوں والے گھوڑ وں، مگر چھ، ہا تھھ اور چلنے والی وہیل کی (جوایک نایاب قسم کا Reptile ہے) پھر شدہ مٹریاں ملتی ہیں۔

تقریباً 20 ملین (2 کروڑ) سال پہلے ہمارے زرغون پہاڑ کا وجود بھی نہیں تھا بلکہ یہاں پرایک زیریں علاقہ یا وادی موجود تھی جس میں ریت ، مٹی اور بجری کے تہد در تہد جمع ہونے کے ساتھ ساتھ حیوانات اور نبا تات بھی موجود تھے اسی دوران انڈین اور یوریشین براعظموں کا گراؤ بدستور جاری رہا بلکہ بعد کی دور میں (تقریباً ایک ملین سال پہلے ) ٹکراؤ میں شدت واقع ہوئی جس کے نتیج میں زرغون کا زیریں علاقہ بھی تیزی سے اٹھنا شروع ہوا بلکہ آج تو اس کی بعض چوٹیاں 'دیکانوس' کوہ کیر تھرکی مہر دارچلتن اور تکتو سے بھی زیادہ اونچی ہیں۔

بلوچتان میں جیالوجی اور آرکیالوجی کے شعبے میں جو تحقیقی کام ہوا ابھی تک تو ناکمل اور غیر نتیجہ خیز ہے جس پر مزید جدید سائنسی خطوط پر تحقیقی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جوعلم کے میدان میں بہت کار آمد اور مفید ثابت ہوں گے۔ قدیم تہذیبی آثار کی طرح بلوچتان جیالوجیکل میدان میں بھی و نیا کا امیر ترین خطرز مین ہے۔ یہاں کی سنگلاخ چٹان 'پہاڑ' میدان' صحرا سمندر اور وادیاں معد نیات اور قدیم انسانی تہذیب کا عجیب سنگم اور گہوارہ ہیں۔ جہاں معد نیات کے شعبے میں ایسی کوئی شخبیں جوقد رت نے اس خطہ ارض کو نہ بخشی ہوکوئی ایسی طبقات معد نیات کے بیاس نہ ہو جا سنگلاخ چٹان جہاں قدیم وور میں قلات سے الارض نہیں جو اس کے پاس نہ ہو جا ہے موسم ہو یا سنگلاخ چٹان جہاں قدیم وور میں قلات سے لیے کرزیارت سے بھی کافی آگے شال اور شال مشرق کی جانب وسیع صنوبر کے جنگلات تھے۔ جن

کے باقیات ہر بوئی اور زیارت کے موجود جنگلات ہیں۔ان دنوں جنگلوں نے درمیان جو خالی جگا ہے۔ وہ بھی کم تعداد میں صحیح مگر صنوبر کے درخت کافی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ جہاں بہتات کے علاوہ جانوروں اور انسانی فاسلز لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ قصیمتھ بلوچتان کا ہر ذرہ اور پیچر ایک تاریخ کی کھلی کتاب ہے۔ بلوچتان کا علاقہ مطالعہ تحقیق اور تلاش کرنے کے میدان اور پیچر ایک تاریخ کی کھلی کتاب ہے۔ بلوچتان کا علاقہ مطالعہ تحقیق اور تلاش کرنے کے میدان میں سیکن سائنسی انسٹی ٹیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جود نیا کے ہر سکالرز کو تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔

### 5--

# علم آ ثارقد بمهمین زمانے کی تقسیم

ماہرین آ ٹارقد بھہ نے جہاں آلات، اوزاروں، ظروف، نسل انسانی اورزبان کی درجہ
بندی کی ہے۔ وہاں ماہرین آ ٹارقد بھہ نے زمانے کی تقسیم مختلف نظریات اور طریقوں ہے کی
ہے۔ ماہرین نے زندگی کا آغازاس وفت سے تسلیم کیا ہے۔ جب انسان نے اپنی مدو آپ کے
تحت اوزار بنانا شروع کئے۔ سب سے پہلے قد بیم ابتدائی دور سے اوزار نہیں بنا کے ہوں گے۔ بلکہ
قدرت کی دستیاب چیزوں کو بطور ہتھیا راستعال کیا ہوگا۔ ان میں سے کئی اوزار انسان کے ارد ڈرو
یائے جانے والی پودوں کی دنیا سے لئے گئے ہو نگے۔ بانس سے اس نے اوزار کے دست پائے جانے والی پودوں کی دنیا سے لئے گئے ہو نگے۔ بانس سے اس نے اوزار کے دست چاقو، سو کیاں اور بوتلیس بنا کیں۔ درخت کی شاخوں سے اس نے چمٹا، خی اور زبور بنائے اس کے علاوہ قد یم انسان نے درخت کی چھائی اور ریشے سے رسی اور اپنے لئے لباس تیار کے اس سے زیادہ اس نے اپنی ہمیشہ طاقت اور قوت کی علامتوں میں سے ایک حانا ہے۔

دنیا بھر میں انسانی زندگی کے ارتقاء کی مادی ترقی کے حوالے سے مختلف زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پرانے آلات اوزار جو تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ وہ پھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ اورانسانی زندگی کا سب سے پہلاز مانہ پھر کا زمانہ یا حجری دورکہلا تا ہے اس کے بعد کانی کا زمانہ اور پھرلو ہے کا زمانہ ہے۔ حجری دورسب سے طویل ترین ہے۔ اور یہ لاکھوں سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔

انگلینڈ میں 1865ء میں جان لوبوک نے پیلولیتھک اور نیولیتھک لیعنی قدیم پھر کا

زمانہ اور جدید پھر کا زمانہ میں علم آ ثار قدیمہ کوتقسیم کیا گیا۔ ڈنمارک میں پانچے ادوار میں اور بعد میں فرانسی ماہرین نے بھریا زمانہ کی تقسیم ویسے ہی گی۔ ماہرین آ ثار قدیم نے بھریا جری دور کوتین بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔

اول\_قدیم جحری دور دوم\_وسطی حجری دور سوم\_جدید حجری دور

پھر ماہرین نے حجری دور کے بھی اپنی جگہ دومر حلے تنکیم کئے ہیں۔ نجلا اور بالائی ، نجلا قدیم حجری دور پرانا ہے۔ اور بالائی قدیم حجری دور بعد میں آتا ہے۔ جس کا زمانہ تقریباً چھ لاکھ سال قبل ہے۔

زمانے کی تقسیم کے حوالے سے مزید چند باتوں کو واضح کرتا چلوں جیسے میں نے ابتداء میں کہا تھا کہ ہم اپنے موضوع کو ابتدائی انسان ساج اور باقیات تک محدود کرتے ہیں۔ زمین کے آغاز کے بعدایک دوروہ آتا ہے جسے ماقبل کمیرین وقت کہتے ہیں۔ ماقبل کمیرین زمانہ آج سے 57 کروڑ سال قبل کے طویل دور پر پھیلا ہوا ہے زمین پر زندگی کا آغاز اسی دور میں ہو چکا تھا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ان زمانوں کی تقسیم کاذکر ملتا ہے۔

نچلاقدیم مجرحیات کا دور ۱۳ بالائی قدیم مجرحیات کا وقت 3 درمیانی مجرحیات کا دور اس کے بعدئی حیات کا دور جو 6 کروڑ 50 لا کھ سال قبل پر پھیلا ہوا ہے۔اس عہد کو بین الاقوامی اتفاق رائے سے دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

1-تيرازمانه

2-چوتھاز مانہ

تیسرا زمانہ 6 کروڑ 50 لا کھسال پہلے کے وقت سے لے کر 25 لا کھسال قبل تک کے عرصے پر پھیلا ہوا ہے۔اس زمانے میں زمین پر پہاڑ ہے۔اسی عہد میں عرب،عراق،ایران اور بلوچتان کا بیشتر حصہ سمندر کے نیچے تھا۔اس دور کاسب سے اہم واقعہ شہردار جانوروں کا ارتقاء پذیر ہونا تھا۔ ماہرین نے تیسراز مانہ کومزید پانچے زمانوں میں تقسیم کیا ہے۔ چوتھاز مانے کو ماہرین نے مزید دوحصوں میں تقسیم کیا ہے 1۔ انتہائی نزدیکی زمانہ 2۔ مکمل نزدیکی زمانہ

انتهائی نزد کی زمانہ 70 لا کھسال قبل سے شروع ہوکر 10 ہزارسال قبل پرختم ہوتا ہے اس دور میں زمین پر بار بار موسمی تبدیلیاں ہوئیں۔ ماہرین کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس زمان پر فی برا میں میں تبدیلیاں ہوئیں۔ ماہرین کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس زمانے کے دوران برف جمنے اور بھلنے کے آٹھ بڑے برفانی ادوار کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آخری برف برف برف برف برف برف ہوئی۔

قدیم جری دور (پیلولیتھک) تقریباً 25 لا کھسال قبل ہے 20 ہزارسال قبل تک کے زمان ہوا ہے۔ بیسیلا ہوا ہے۔ بیسارا کا سارا دور' انتہائی نزد کیلئ' (پلیوسین) زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق انسانی ڈھانچوں کی باقیات اور اس کے بنائے ہوئے جو بھی اوز ار انتہائی نزد کی زمانے کے زمین تلے سے ملے ہیں۔ انہیں قدیم جری دور میں شارکیا جاتا ہے۔

وسطی حجری دور (میسولیتھک) تقریباً 10 ہزار سے 18 ہزار سال قبل تک کے زمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ بیز ماندانسان کی شکاری زندگی کا زمانہ ہے جس میں ان کی گزربسر بیشتر شکار کھیلئے بخت جدو جہد کرنا پڑتی تھی۔اور آپس میں مل جل کر گروہ کی شکل میں برخی ۔لوگوں کو زندہ رہنے کیلئے سخت جدو جہد کرنا پڑتی تھی۔اور آپس میں مل جل کر گروہ کی شکل میں رہنا پڑتا تھا۔وسطی حجری دور کا انسان آگ کا استعمال سکھ گیا تھا۔ای وجہ سے اس دور کا انسان گوشت کو تندور میں بھون کر کھانے والا شکاری انسان بن چکا تھا۔وسطی حجری دور میں خاندان کا وجود نہ تھا۔لیکن اس دور کا شکاری انسان گروہوں کی صورت میں مل کر رہتا تھا۔جن کی بہت کی قدیم غاریں اور بستیاں دریافت ہو چکی ہیں۔

جدید حجری دور (نیولیتھک) تقریباً 7 ہزار ہے 9 ہزار سال قبل تک کے زمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ نیولیتھک سے عموماً وہ زمانہ مرادلیا جاتا ہے۔ جب پھر کے انتہائی ترقی یافتہ اوزار بنائے جاتے تھے۔ان میں رگڑائی کے ذریعے اور متفرق حصوں کو جوڑ کر اوزار بنائے جاتے تھے۔ائ دور میں پھر کے اوزار، برتن کے ساتھ ساتھ مٹی کے بنے ہوئے برتن، جسے بھی بنائے جاتے سے لیکن ابھی تانے یا کانبی کے استعال سے انسان واقف نہ ہوا تھا۔ آبادی کا خاصابرا احصہ کمل خانہ بدوش چھوڑ کر نیم آباد ہو چکا تھا۔ اس دور کے آخری زمانے میں کانبی بھی دریافت ہوگئی تھی۔ اور انسان نے پھر کے اوزار دوں کے ساتھ ساتھ کانبی کے اوزار بھی استعال کرنا شروع کر دیئے سے ۔ یوں اس دور کا آغاز اگر وسطی ججری دور کے ساتھ مربوط ہے۔ تو اس کا آخری زمانہ ججری کانبی دور میں داخل ہو چکا تھا۔ اس عبد کے آغاز میں مادر سرے ساج کا ظہور ہوا اور اس کے کانبی دور میں داخل ہو چکا تھا۔ اس عبد کے آغاز میں مادر سرے ساج کا ظہور ہوا اور اس کے اختیام تک پہنچتے جنچتے ماں کی ساجی یانسلی بالادی ختم ہوکر باپ کی بالادی کا ارتقاء شروع ہوگیا۔ اس دور کے برتن شروع میں ہاتھ سے بنائے جاتے سے اور آخری زمانے میں کمہار کے چاک کارواج ہوگیا تھا۔ اس دور میں مذہب کا آغاز ہوا۔ ذات پات کا نصور ہیج ہوا اور ساج طبقات میں تقسیم ہوگیا تھا۔ اس دور میں مذہب کا آغاز ہوا۔ ذات پات کا نصور ہیج ہوا اور ساج طبقات میں تقسیم ہوگیا تھا۔ سے عصر ساج کی تیز حرکت کا زمانہ تھا۔

ماہرین آ ٹارقد بیہ نے جہاں کہیں بھی کسی بتی کے کھدائی کی ہے۔اس میں رہائش کے اوپر تلے کئی مرحلے ملے ہیں۔ بلوچتان اور سندھ میں اس قتم کی بستیاں سب سے پہلے ان علاقے سے دریافت ہوئیں جو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پرواقع ہیں۔اس تمام علاقے کا قدیم نام گدروشیا تھا۔ بینام یونانیوں نے اسے دیا تھا۔ای بناء پراس قدیم ثقافت کو گدروشی ثقافت کا نام دیا گیا۔

ابتدائی تاریخ کازمانہ جس میں انسان نے لکھناپڑھنا شروع کیا جوتقریباً 5 ہزار جس کے بعیدا ہوا تھا۔

یخی جدید کہلاتا ہے۔جدید جحری دور جس کازمانہ 7 ہزار سے 9 ہزار سال قبل مسے تک بھیلا ہوا تھا۔
ای زمانے میں تقریباً 6 ہزار سال ق میں تانبا کا زمانہ شروع ہوا اور پھر ابتدائی کانی کا زمانہ ہر دھات کا عہد تقریباً 6000 سے 6000 سوقبل مسے تک پھیلا ہوا تھا۔ اس عہد میں پکی مٹی کے برشوں کے ساتھ ماتھ دھات کا استعمال بھی شروع ہو گیا تھا۔ کانی کا زمانہ تا ہے۔جس کا زمانہ آتا ہے۔جس کا زمانہ تا ہے۔جس کا زمانہ تا ہے۔جس کا دمانہ تقریباً 1800 سوق م ہے۔ لوہا کی دریافت انسان کی تاریخ میں عظیم کارنامہ تھا۔ جے اس عہد کے انسان نے ایجاد کیا۔ بعد کے زمانے میں مادی ترتی کی رفار تیز تر ہوگئی۔

### باب-6

### علم آ ثارقد يمه مين سل انساني كي تقسيم

دنیا کے کسی بھی شعبے میں کسی قتم کا مسکلہ ہو یا تحقیق 'تلاش' جبتو و مطالعہ کرنا ہواس کے تمام تر مقاصدانسان کی خاطراورانسان کے مفادات کیلئے ہوتے ہیں چا ہے یہ تحقیق اور مطالعہ کرہ ارض کے کسی بھی حصے یا شعبے یا کسی بھی دور سے کیوں نہ ہو یا یہ کا گنات ہے متعلق ہواس کے تمام تر مقاصدنوع انسان کیلئے ہوتے ہیں انہی انسانوں میں سے پھھلوگ اپنے لئے شعبے منتخب کرتے ہیں انسان جب صحت 'تعلیم' خوراک' زراعت' سمندر' پہاڑ' صحرا' خلا' سورج' چاند' ستارے اور کہکشاں کے بارے میں ریسر چامطالعہ کرتا ہے تواس میں انسان کی اپنی ضروریات کارفر ما ہوتی ہیں اور ان شعبوں میں نسل انسانی کی فلاح و بہود کیلئے راستے تلاش کے جاتے ہیں انسان کو درچیش مسائل کے حل کیلئے جدو جہداور تحقیق کرنی پڑتی ہے نی الحال سائنسی تحقیقات سے یہ بات واضح اور ثابت ہوئی ہے کہانسان کرہ ارض کا انہم واحداور مرکزی نقطہ ہے انسان کا گنات کے تمام وسائل کواپنی ذات کیلئے استعمال کرنے کا شعور رکھتا ہے کیونکہ کا گنات کی باشعور مخلوق انسان ہے اس حوالے سے راقم نے نسل انسانی کے عنوان سے لکھنے کی ضرورت محسوس کی جبکہ اس موضوع پر تی اس حوالے سے راقم نے نسل انسانی کے عنوان سے لکھنے کی ضرورت محسوس کی جبکہ اس موضوع پر تی اس حوالے سے راقم نے نسل انسانی کے عنوان سے لکھنے کی ضرورت محسوس کی جبکہ اس موضوع پر تی میں شکھی ابھی باقی ہے۔

ماہرین آ فارقد بمہاور ماہرین نسلیات نے اس موضوع پربروی وسیج وجامع اور سائنسی تحقیقات کی ہیں ان تحقیقات کے نتیج میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قدیم حجری دور کا بالائی دور ہے اس زمانہ میں تقریباً چھلا کھسال قبل میں نسل انسانی کی ابتدائی تشکیل شروع ہوئی اس زمانے میں لوگوں نے مستقل گروہوں کی شکل میں رہنا شروع کیا کرہ ارض کے مختلف جغرافیائی ماحول اور حالات میں زندگی گزارنے کی عادات اپنا کیں اس طرح انسان کے آزادانہ ارتقائی عمل کی منتقلی کا سلسلہ قدرے محدود ہوااس سے انسانی نسلوں کی تشکیل شروع ہوئی۔

ماہرین نے نسل انسانی کومختلف نظریات اور فارمولوں کے تحت تقسیم کیا ہے ماہرین کے ایک گردہ نے انسانی نسل کو پانچ بنیا دی نسلوں میں یوں تقسیم کیا ہے:

(1) منگول(2) كاكيشيائي (3) ہنگر و(4) آسٹريلوي (5) كاپ

ای طرح اکثری ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا کی بنیادی نسلیں پانچ نہیں بلکہ صرف تین ہیں:

(1)منگولی یازردفام

(2) كاكيشى ياسفيدفام

(3) افريقي ياسياه فام

اگر ہم ان ماہرین کے بقول جو کہتے ہیں کہ نسل انسانی پانچے نہیں بلکہ تین ہیں گو انسانوں کی اکثریت کوان قسموں میں رکھا جاسکتا ہے لیکن متعددا فرادا یسے بھی ہوتے ہیں جو کسی ایک زمرے کی بجائے مشکوک قدیم اور مخلوط نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں انسانی نسل کی تقسیم کا ایک سب کرہ ارض کی براعظمی تقسیم سے منسلک ہے۔

فربی عقید ہے ہے سل انسانی کے بارے میں مختلف تصورات اور دیو مالائی قصے پیش کے جاتے ہیں اور ان فربی تصورات کی بنیا دالہامی ہے پرانا عہد نامہ کی کتاب (پیدائش) کے باہ 9 میں لکھا ہے نوح کے بیٹے جو کشتی ہے نظے سام حام اور یافت تصاور حام کنعان کا باپ تھا کہ کہ تینوں نوح کے بیٹے تصاور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی اس طرح باب 5 میں لکھا ہے کہ نوح 5 سوبرس کا تھا کہ اس کے ہاں سام عام اور یافت پیدا ہوئے اس کے علاوہ پر انا عہد نامہ کی سراب (پیدائش) ہاب 9 میں لکھا ہے کہ نوح کے تینوں بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور سراب کے اعتبار سے بی ہیں اور طوفان کے بعد جوقو میں زمین پر جا بجامنقیم ہوئیں وہ انہی میں سرابی میں نامہ کی سائی میتھولوجی ''بھی انسانوں کی نسل کی 3 بنیادی نسلوں میں تقسیم کی قائل ہے۔

اسلامی عقیدے کے مطابق نسل انسان کو تین بنیادی نسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہاں ہم قرآن مجید کی تین آیات کریمہ کا ذکر کریں گے جن میں اسلامی تصور تخلیق آدم ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کوانفرادی طور پرمٹی سے پیدا کیا۔

(1)ا بے لوگو!ا پنے رب سے ڈروجس نے تہہیں ایک جان سے پیدا کیا اوراسی جان سے اس کا جوڑ بنایا اور دونوں سے مرداور عورتیں پھیلائیں (نساء۔1)

(2) اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بسے ہوئے گارے کی تھنگھناتی مٹی سے ایک بشریپدا کرنے والا ہوں (فجر۔23)

(3)اور یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کوگرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا تھا (فجر -27-26)

مغربی و مشرقی مفکرین نے قرآن مجید عدیث نبوی انجیل مقدس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے مفکرین نے نظریدارتقاء اور تخلیق آ دم پراپنے اپنے نظریات پیش کئے ہیں انہی میں سے ایک ڈاکٹر بینٹ اکسٹن نے بیت کیا ہے کہ شروع شروع میں آ دم تخلیق کیا گیا ہوگا اور وہ بعد میں ارتقاء پذیر ہوئے ہوں گے ای طرح مسلم مفکرین میں علائے دین میں سے مولانا جلال الدین رومی نے نظریدارتقاء کو بڑے زور و شور سے پیش کیا تھا ای طرح شاعر مشرق علامہ اقبال الدین رومی نے نظریدارتقاء کو بڑے زور و شور سے پیش کیا تھا ای طرح شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں رومی کے اس تصور کو دہرایا اور اس سے اسلامی دنیا میں نظریدارتقاء کی تشکیل نے اپنے خطبات میں رومی کے اس تصور کو دہرایا اور اس سے اسلامی دنیا میں نظر سے ارتقاء کی تشکیل کی اسے ایک عمدہ شکل قرار دیا ہے ای طرح تاریخ فرشتہ کا مصنف محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی سے ایک سوال دریا ہوت کیا گیا ہے اس شخص کو جواب میں فرمایا آ دم ۔ پھر اس شخص نے میال قبل دنیا میں کون تھا ؟ تو حضرت علی نے تینوں بارایک ہی جواب دیا پھر وہ شخص متجب ہو کہ خاموش دیکھا تو فرمایا اگر تو 03 ہزار مرتبہ خاموش دیکھا تو فرمایا اگر تو 03 ہزار مرتبہ خاموش دیکھا تو فرمایا اگر تو 03 ہزار مرتبہ خاموش دیکھا تو فرمایا اگر تو میں ہر باریجی جواب دیا جہی مجھسے یہ سوال کرتا تو میں ہر باریجی جواب دیا۔

حقیقی طور پرسائنس اور با قاعدہ حیاتیاتی درجہ بندی تقریباً 2 سوسال پہلے کیرولیس ون لینائس (CAROLUS VONLINAELIS) نے پیش کی لینائس کی درجہ بندی اس وجہ سے متند مانی جاتی ہے کہ اس نے زندہ عفویات کی با قاعدہ گروہ بندی کیلئے ایسے قوانین اور اصول وضع کئے جومختلف عفویات اور اصولیت کے علاوہ لینائس کی جماعت بندی کی ایک یہ بھی خصوصیت



گاؤں كے بلوچ بچ

ہے کہ اس کے زیادہ تر درجات اور اقسام میں ویسے ہی ارتقائی تعلقات ظاہر ہوتے ہیں جیسے ڈارون کے ارتقائی مل میں انہی دوخو بیوں کی وجہ سے تمام حیاتیاتی گروہ بندی لینائس نظام پر ہی کی جارہی ہے جس کے تعددوظا کف میں سے ایک وظیفہ ارتقائی منازل کے تعلقات کی وضاحت کرتا ہے انسانی اوصاف اور خصوصیات کے مشاہدات کو بخو بی پر کھ کروہ اس نتیج پر پہنچا کہ تمام انسان ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں اور اس صنف کو نام ہوموسیپنز (HOMO SAPIENS) دیا گیا انسان کے متعلق لینائس کے اس فیصلے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کرسکا۔

ماہرین کی اکثریت نے انسان کی گروہ بندی دولہ عفویات کے مقابلہ میں کچھ مختلف طریقوں سے کرنی چاہی ماہرین نے انسانوں کی گروہ بندی کے حوالے سے یہ تصور پیش کیا کہ معیارات عام طور پرغیرحیاتیاتی رہے ہیں اور جن کی افادیت غیرحیاتیاتی مقاصد کیلئے ہوتی ہے گروہ بندی اور حیاتیاتی ارتقاء بغیر حیاتیاتی بنیادوں کے دوسرے سی معیار پرواقع نہیں ہوسکتا ہے تقریباً سوسال پہلے سائنسدان پیجھتے تھے کہ انسانی گروہ چنداصل نسلوں کے غلط ملط ہونے کا نتیجہ ہے ہرزمانے میں کچھافرادتو خاص اصلی نسل کے ہوتے ہیں لیکن بہت سے گروہ ان اصلی نسلوں کے ملنے سے پیدا ہوجاتے ہیں بیخیال بوری میں بہت مقبول ہوااوراس کے تحت بیہ مجھا جانے لگا کہ پورپ میں تین اعلیٰ اصلی سلیس نارڈی' آلبمی اور روی تھیں جن کے افرادجسم کی چند ظاہری خصوصات میں مشابہت رکھتے تھے مثلاً نارڈی نسل کے لوگ گورے اور لمے ہوتے تھے متعدد گروہ ان خالص نسلوں کے ربط صبط اور خلط ملط ہونے سے وجود میں آئے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ اس قتم کی اصلی نسلوں کی تولیدی شہاد تیں نہیں ملتیں اور افراد میں عام خصوصیات اتفاقیہ طور پرمختلف وارثتی اوصاف کے واقع ہوجانے سے نظر آنے لگتی ہیں اس طرح اضافی نسلوں کا نظریہ مستر دکر دیا گیااضا فہ نظریہ کے مستر دہوجانے کے باوجوداس کو فقط نسل انسانی جماعت بندي كيلئ استعال كياجار باب-

فطری آبادیوں کے مطالع میں کسی خاص علاقے کی کل آبادی میں خصوصی اوصاف کا مطالعہ شامل ہے ایسے مطالعے کیلئے زیر مطالعہ موضوعات ہیں جنسی بہاؤ' جنسی تعداد' جنسی علیحد گ

اور تولیدی عادات کا مطالعہ کیا جانا ضروری ہے اس کے علاوہ الی نسلوں کے مختلف درجات اور منازل کو بھی زیرغور لانا چاہئے اس طرز مطالعہ کے نتیج میں ہم گارن کی پیروی کرتے ہوئے تین قتم کی نسلوں کی نشاند ہی کر سکتے ہیں جغرافیا ئی نسلیں مقامی نسلین اور خرونسلیں۔

من مجیدہ صابر اپنی کتاب ''علم انسانیات' کے صفحہ نبر 35 تا 37 پر کھی ہیں کہ جغرافیائی سکوں مثل جغرافیائی سکا مقامی نسلوں کا مجموعہ ہوتی ہیں یہ سلیس جغرافیائی رکاوٹوں مثل سمند' بہاڑ اور صحراؤں کی وجہ سے اپنے علاقے ہی میں محصور رہتی ہیں اس لئے ان میں انسانی ججرت کے ساتھ جنسی بہاؤ بھی بہت کم پایا جاتا ہے لہذا یہ نسلیس کافی حد تک متعدد امتیازی خصوصیات اور جنسی تعداد کی تفریق کی حامل ہو جاتی ہیں جغرافیائی نسلوں کی تعداد کم ہوتی ہوتی ہوائی مقامی افراد جسمانی خصوصیات میں ایک دوسرے سے کافی مشابہہ ہوتے ہیں لیکن انفرادی اوصاف کی تعداد اور انتشار میں زیادہ تنوع یا یا جاتا ہے۔

مقائی سلیس وہ ہیں جن کے مجران زیادہ تر اپنے گروہ میں ہی شادی کرتے ہیں کیونکہ جغرافیائی رکاوٹوں کی وجہ ہے وہ اپنی حدود ہے آگے تہیں جاسکتے اس لئے عموماً بیسلیس بہت ہی واضح ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جنسی بہاؤ بھی بہت کم ہوتا ہے ارتقائی مص بعہ کیلئے ایسے محدود نسلیا تی باڑھ کے گروہ کافی اہمیت رکھتے ہیں مقامی نسلیس کی حد تک علیحد گی میں ہونے کے باوجود تین انکال سے گزر کر ارتقائی منازل کی صورت میں اجرتی ہیں یہ تین انکال تقلب نوع جنسی نقل و حرکت اور خار جی ماحول منتخب دابوں سے مطابقت رکھتی ہیں ان میں انکال کے ذریعے جغرافیائی نامحاشرتی حدود کے اندرقائم رکھتی ہیں خرد نسلیس مقامی نسلوں کے چھوٹے جھوٹے حصہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے بہت ہی لطیف و نازک اور غیر واضح کے چھوٹے جھوٹے حصہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے بہت ہی لطیف و نازک اور غیر واضح تفریقات رکھتی ہیں بیٹسیس کی قتم کی رکاوٹوں کی وجہ سے قائم نہیں رہیں بلکہ اس لئے قائم رہتی تین کہ قریب قریب کے افراد ایک دوسرے سے ہم محبت ہوتے ہیں خرد نسلوں میں گروہوں بیں کہ قریب قریب کے افراد ایک دوسرے سے ہم محبت ہوتے ہیں خرد نسلوں میں گروہوں خصوصیات مثلاً خون کا گروپ کافی حد تک قائم رہتا ہے پھر بھی علیحدگی کے درج کے تبدیلی اور خصوصیات مثلاً خون کا گروپ کافی حد تک قائم رہتا ہے پھر بھی علیحدگی کے درج کے تبدیلی اور خصوصیات مثلاً خون کا گروپ کافی حد تک قائم رہتا ہے پھر بھی علیحدگی کے درج کے تبدیلی اور

جنسی بہاؤ کی رفتار میں تبدیلی ان میں تھوڑی بہت تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے جو بالآ خرومقامی منسی بہاؤ کی رفتار میں تبدیلی ان میں تھوڑی بہت تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے جو بالآ خرومقامی

نسلوں کی تبدیلی ثابت ہوتی ہے۔

مختلف ماہرین نے اس بارے میں مختلف نظریات پیش کئے کہ آیا کھڑے آوئی کی نسل مختلف ماہرین نے اس بارے میں مختلف نظریات پیش کئے کہ آیا کھڑے آوئی ہی سے ہی براہ راست باشعور آوئی نے جنم لیا ہے یا در میان میں کوئی کڑیاں ہیں اور جو بھی بھے سے ہی براہ راست باشعور آوئی کا ظہور اس ارتقاء کی ہور ہی ہے اس کی عملی تفصیل کیا ہے ایک نظریہ تھی یہی ہے گو کہ باشعور آوئی کا ظہور باشعور آوئی کا خرید اس میں ارتقاء کی تعریف میں آتی ہیں بھی امجد باشعور آوئی کی تعریف میں آتی ہیں بھی امجد تقریباً (15 لا کھ سال) کے بعد آنے والی تمام سلیس باشعور آوئی کی تعریف میں آتی ہیں کے اس میں اولین باشعور اقسام سے لے کر آئی کتاب ''تاریخ پاکستان قدیم دور'' میں لکھتے ہیں کہ اس میں اولین باشعور اقسام سے لے کر زیادہ ترتی یافتہ اقسام بھی ''دیادہ ترتی یافتہ اقسام بھی '' فی ایکٹر تھالی آدئی' اور ''کرومیکنان آدئی' تک بھی شامل ہیں۔

### باب-7

## تاريخ عالم ميس زبان اورتح يركى ابتداء

زبان ہماری روز مرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ہم اپنے احساسات ،خیالات ،جذبات اورخواہشات کا اظبار بھی ای زبان کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ زبان بی نوع انسان کی سب سے زیادہ قیمتی تہذیبی میراث ہے۔زبان کسی کیانفرادی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک تہذیبی ورثہ ہے کسی بھی ز مان کا کوئی عضر کسی فرد کا کارنامہ نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی اکیلا آ دمی کسی دوسرے آ دمی کے بغیر رہ کر زبان تخلیق نہیں کرسکتا اس لئے زبان بورے معاشرے کی میراث ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان نے زبان کوشعوری طور پرتخلیق نہیں کیا اور نہ ہی ذہنی کارکردگی میں اضافہ کرنے کے لئے ارا دی طور پر زبان کو تخلیق کیا ہے زبان کی تشکیل شعوری طور پر زبان کی تخلیق کی نیت سے نہیں کی اصل میں ابتدائی طور پر انفرادی اور ساجی تقاضے بہت سے صوفیانداشاروں کی تخلیق سے معرض وجود آئے ابلاغ كامقصد يوراكرنے كے لئے صورتى اشارے منطقى روايت بن كرتہذيبى روايت بنتے گئے۔ زبان کی ابتدائی تاریخ کے متعلق یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا کہ زبان کی ابتداء کب اور کہاں ہوئی زبان کے تصور کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی خصوصیت کا پیقصور بھی ابھرتا ہے کہ ز بان کوئی بنی بنائی چیز نہیں اس کا ایک ایک نقطہ لفظوں کی ترتیب اور ان سب کی موجودہ حیثیت کا متیحہ گونا گوں تبدیلیوں ہیں۔ زبان کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے مختلف ندہبی عقیدے ہیں جن میں سے ایک میچی ہے کہ عبرانی زبان کوقد یم ترین اورانسان کی اولین زبان قرار دیا گیا ہے قدیم عہد نامہ کی پیدائش کے باب 11 میں لکھا ہے''اور تمام زمین پرایک زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سیغار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس سُنَا ورانہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنا ئیں اوران کوآگ میں خوب پکا ئیں سوانہوں نے چری جگدایندے سے اور چونے کی جگدگارے سے کام لیا پھروہ کہنے لگے کہ آؤہم اینے واسطے ایک

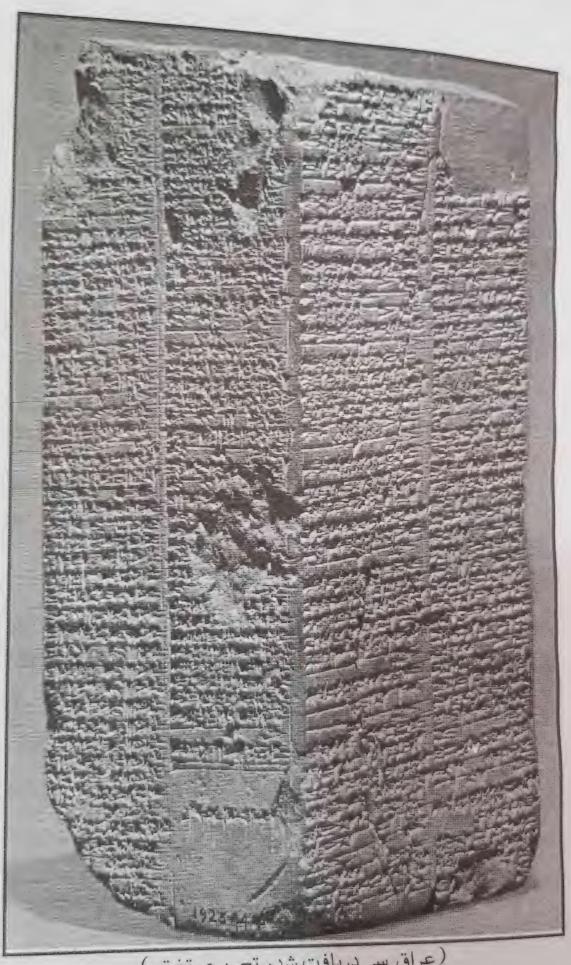

(عراق سے دریافت شدہ تحریری تختی)

شہراورایک برج کی چوٹی (بلندی) آسان تک اونجی بنائیں اور یہاں اپنانام پیدا کریں ایبانہ ہوکہ تمام روئے زمین پر پراگندہ ہوجائیں اور خداونداس شہراور برج کو جسے نبی آ دم بنانے لگ د کھنے کو۔اور خداوند نے کہادیکھویہ لوگ سب ایک ہیں اور سب کی ایک ہی زبان ہے۔وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو آپ کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باتی نہ چھوٹے گا۔سوآؤ ہم وہاں جاکران کی زبان میں اختلاف ڈالیس تا کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ کیس ، پس خداوند نے ان کو وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پریرا گندہ کیا

مذہبی عقیدے سے آغاز زبان وتحریر کے بارے میں دنیا کے تمام مذاہب میں مختلف تصور نظر آئے گاجوا ہے اپنے عقیدے کے مطابق پیش کئے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں زبان کے حوالے سے بہت کی آیات مبارکہ ہیں اور اس کے بارے میں حدیث نبوی ایستاہ کی ہے یہاں ہم قرآن مجید کی دو آیات کر برد کا ذکر کریں گے جس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ مالک کا نئات نے حضرت آدم علیہ اسلام کو پیدا کیا تو ساتھ ہی زبان بھی عطاکی

1 الله نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بولنا سکھایا (رحمان 4-3) 2 اور اللہ نے آدم کوسارے نام بتادیئے (بقرہ 31)

زبان کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے دنیا جرکے ماہرین لسانیات نے اپنی تحقیق ونظریات پیش کئے ہیں۔لسانیات ان زبانوں اور بولیوں کی تحقیقات کاعلم ہے۔ جود نیا میں کہیں استعال یا بھی رہ چکا ہو۔ جرمنی مون نے کے ماہرلسانیات ''کارل دوسلر'' نے بیہ خیال ظاہر کیا کہ لسانیات ''حقیقتا'' جمالیات ہے اطالوی دانشور''جی وکو' نے 1725ء میں تاریخ انسانی کے تین مراحل دیوتائی سورمائی اور عوامی کی نشان وہی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں زبان آوازوں کی مرہون منت نہیں۔اشاروں کی زبان سے کام لیا جاتا تھا دوسرے مرحلے میں آوازوں کو وسیلہ بنایا جاتا تھا۔ 18 ویں صدی عیسوی کے جن مفکرین نے انسانی زبان کے آغاز سے تعالی غور دخوض کیاان میں روسوسر فہرست نظر آتا ہے اس کے نظریہ کے مطابق ابتدائی انسانوں

نے زبان تفکیل کرنے کے لئے (معاہدہ عمرانی) کی طرح ادادی سمجھوتہ کیا ہوگا مفاہمت کا پنظر سے
جوار معتر نہیں سمجھا گیا برلن اکیڈی نے 18 ویں صدی عیسوی کی ساتویں دبائی میں زبان سے
متعلق مختلف موضوعات پر انعامی مقا بلے کا جوسلسلہ شروع کیا تھا اس کے متیجے میں لسانیات عامہ
کے میدان میں خاصی پیش رفت ہوئی اس سلسلے کے 2 انعام یافتہ مضامین قابل ذکر میں ایک
مضمون''ہر در'' کا ہے جو 1773ء میں لکھا گیا جس کا عنوان تھا''زبان کس طرح ایجاد ہوئی''
دوسرا مضمون''باور دی جبنش' نے 1794ء میں 'مکمل زبان کے مثالی معیار'' کے عنوان سے کھھا
مقاہر درنے زبان کے انسانی تصور پر تنقید کرتے ہوئے بیرائے دی کہ اگر زبان کے انسانی تصور پر
تنقید کرتے ہوئے ہی کہا کہ اگر زبان خدا کی تخلیق کی ہوئی ہوتی تو مدل اور ہر لحاظ سے کامل ہوتی اور
اس میں وہ خامیاں نہ ہوتیں جو مطبق اعتبار سے نظر آتی ہیں۔ اس کے خیال میں زبان ادادی اور
شعوری تشکیل کا نتیجہ بھی نہیں کہ ہر قوم اپنی زبان کے ایک ایک کلے کے ذریعے اپنے مزاج کا
اظہار کرتی ہے۔

زبان پر ماہرین نے منظم ادار ہے قائم کے تاکہ زبان کی ابتدائی تاریخ قدیم زبانوں اورجد یدزبانوں پرجد یدسائنسی تحقیق کرسیس آج دنیا کی تقریباً تمام یو نیورسٹیوں میں اسانیات کے شعبے کام کررہے ہیں اسی طرح بہت ہے مما لک میں ٹیچرزٹریننگ سینٹر ،اسکولوں ،کالجوں میں اسانیات کے کچھ نصاب کی تدریس ہوتی ہے جنوری 1784ء میں ایثیا سوسائل آف بنگال قائم ہوئی اس ادارے کے ارکان یورپین شھان کی منصوبہ بندی کے تحت آ فارقد بھہ کی تلاش چھان ہیں تحقیقی تدفین کے دنیا کجھ برآ مدہوئے شھان کی ترتیب وقد وین کی طرف توجہ دی جاتی تھی اس بین تحقیقی تدفین کے دنیا گئر آمد ہوئے شھان کی ترتیب وقد وین کی طرف توجہ دی جاتی تھی اس بین تحقیقی تدفین کے دنیا گئر آمد ہوئے تھان کی ترتیب وقد وین کی طرف توجہ دی جاتی تھی اس بین اواسطہ بہت فروغ دیا ان کو سیاس استعال میں لایا گیا جنگ میں زبان کو بھی بالواسط حرب کے طور پر استعال کیا جاتا رہا۔ پاکستان میں اسانیات کی صورت حال حوصلہ افز انہیں رہی ہے اسانیات کے فروغ کے لئے اجماعی یاسرکاری کی بھی سطی صورت حال حوصلہ افز انہیں رہی ہے اسانیات کے فروغ کے لئے اجماعی یاسرکاری کی بھی سطی اقدامات نہیں کے گئے 1962ء کے آخر میں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف پاکستان ضرورقائم کیا اقدامات نہیں کے گئے 1962ء کے آخر میں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف پاکستان ضرورقائم کیا اقدامات نہیں کے گئے 1962ء کے آخر میں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف پاکستان ضرورقائم کیا اقدامات نہیں کے گئے 1962ء کے آخر میں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف پاکستان ضرورقائم کیا

ی تی گرانبوں نے کوئی خاص مثبت روایت قائم نہیں گی۔ سوویت یونین کی اس سلسلے میں بے بہا خدہ ت ہیں روئ کا زان دبستان لسانیات' جس کا صدر پس کور سے نقاجہ یدلسانیات کا مرکز تھ ۔ کور سے تی نونیم' کی اصطلاح اوراس کا نظریہ پہلی بار پیش کیا تھا۔ سوویت یونین کے اسے اس نے بھی لسانی ارتقاء کے اصولوں اور لسانی رشتوں کی اہمیت پر ذور دے کر علماء لسانیات کو جریا کہ خری کے اندر ہی جریا کہ خوی طور پر انسانی اعمال سے وابستہ رہتی ہے اور کسی نہ کسی معاشر سے کے اندر ہی ارتقانی منزیس مطے کرتی ہے سوویت یونین اکیڈی آف سائنسز کے انسٹی ٹیوٹ آف نیشنل اسٹیڈین نے ایشیء اور افریقہ کی بہت می زبانوں پر قابل قدر کتابیں شائع کرائی ہیں۔

كيحه مابرين في آب وموايا جغرافيائي كوائف كولساني تبديليون كاعام سبب اورصورتي تبدیلیوں کی خصوصی وجہ بتائی ہے۔ان کی رائے ہے کہ جغرافیائی سختوں کو برداشت کرنے والی توموں کی آوازوں اورلب ولہجہ پر ماحول کا بالواسطه اثر پڑتا ہے ہرانسانی معاشرے کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جومعاشرے کی دوسری زبانوں سے مختلف ہوتی ہے قدیم اور جدید معاشروں کی سانی نشونما کے مطابعے ہے دوحقائق سامنے آتے ہیں۔اول پیر کم ہرزبان خواہ وہ قدیم ہویا جدید ابتدائی اورساد ومعاشره کی ہویا پیچیدہ اورتر قی یافتہ معاشرے کی ساخت کے اعتبار سے کمل ہوتی ہے اور اینے معاشرے کی حقیقوں کی کھل کرتر جمانی کرتی ہے دوئم سے کہ ہرمعاشرے کی زبان ہر دوس معاشرے کی زبان سے مختلف ہوتی ہے اس طرح جدیدز مانے تک پہنچتے بہنچتے زبانوں کی جرت انگیز گونا گویت سامنے آتی ہےان ہی دوحقا کُق کی بنیاد پر زبان کی ابتداء کے متعلق اکثر سمجھ جانے لگا کہ زبان انسانی معاشرے میں ابتداہے ہی پائی جاتی ہے آثار قدیمہ کی دریافتیں اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسانی معاشرے میں زبان اس وفت تک استعال نہیں کی گئی۔جب تک انسانی دماغ موجودہ معاشرہ سائنسز کے حاصل نہیں ہوئے لیکن اس انکشاف کے باوجود زبان کی تاریخ کے مطابعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبان کی ابتداء انسانی تاریخ کے اوائل یعنی وسطی قديم حجري عهد ميں ہوگئي تقي۔

تحریر کی ابتداء کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ تحریر کی ابتداء تصویری جیومیٹری

اورنقشہ کئی سے ہوئی جے یوں کیا جاسکتا ہے کہ حروف مجھی نے ریاضی سے جنم لیا جس کے آثار قدیمہ انسانوں کی رہائثی غاروں اور قدیم مدن بستیوں کی کھدائی سے برآ مدشدہ اشیاء پرتصور ری تحریروں سے ملتے ہیں چندلوگوں کا پیخیال ہے کہ تحریرایک خاص قتم کی بولی ہوئی زبان ہے اور وہ ویے بی تحریراور گفتار وتقریری زبانوں کا متباول بھی کہا جاتا ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ تقریر کی نسبت تحریرزیادہ سیح واضح اورصاف ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پیخیال بھی کہاجا تا ہے کہ وہ لوگ جو تحرینہیں جانتے ان میں المانی کمی ہوتی ہے اور ان کو دشواری محسوں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ترسیل اور رابطہ قائم کرنے میں ۔انسانی تاریخ میں تحریر کم از کم وہ مرتبہ ایجاد کی گئی سب ہے اولین ایجادمشرق قریب میں مصریوں کے کانسی کے عہد میں واقع ہوئی پھریہی تحریرا یجا دتفر قعات کے ساتھ ساتھ پورپ اورایشیا کے ممالک میں پھیلتی چلی گئیں دوسری ایجاد جومشرق قریب کی ایجاد تے قطعی غیر متعلق اور جدا گانتھی امریکی انڈینز کی ایک تہذیب یا فتہ قوم'' مایا''نے کی مصر کا ابتدائی تحریی نظام طرزتحریکامخلوط نظام تھا کیونکہاس تصویری ترمیم اورالفاظ کے ارکان تہجی کاتحریری نظام تتنول طریقے شامل تھے۔بعد میں اس طریقے کی آوازیں معیاری ہوکر چوہیں رسم الخط میں مجتمع اور متشکل ہوگئیں۔اس کے بعدمصریوں نے اپنے تحریری نظام کوا بجدی بنا کر بہتر بنالیا اور ہرآ واز کے لئے ایک خاص اشارہ مقرر ہوا۔ان میں سے ہرتم الخط میں ایک صوتی اور ایک علت آواز ملی ہوئی تھی بعد میں مصریوں کا پیچری نظام بحیرہ روم کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا۔ فونیشیٹوں یا سامی نے خاص طور پراس تحریری نظام کواپنالیا جن کی جنم بھومی بائیلوس (لبنان) ہے جہاں جار ہزارسال پہلے بیزریاستعال تھا۔فونیشیوں کے ساتھ گہرے تجارتی تعلقات تھےفونیشیوں کے ابجدی تحرین نظام کواپن ضرورت کے لحاظ سے تبدیل کر کے اپنالیا رفتہ رفتہ صورت اور علت کا پیہ اشارتی نظام روم ، جرمنی اور دیگرمما لک میں پھیلتا گیا۔مصر کی ملکہ ' قلوبطرہ'' کے ہاتھ سے کھی مونی تحریکا بیآخ ی ممونہ جوجد بدونیا کے پاس ہے ایک اتفاق کے نتیج میں پیجیئم کے ایک محقق نے مقرے دریافت کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ غالبًا بیملکہ کی دی تحریر کا آخری اور واحد تحریری نمونہ ہے مقری میوزیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیحیئم مے محقق ''جین بنگن'' کومیوزیم کے لئے ان کی گراں

قدر خدمات کے اعتراف میں جیمال کا ایک قدیم نکڑا ابطور تخدارسال کیا تھا''جین بنگن' نے سر جیمال کے نکڑے کا مشاہرہ کیا تو ان پر یہ انکشاف ہوا کہ اس نکڑے نے جھے میں قلو پطرہ کے دستخط اور ہاتھ سے لکھے گئے ہاتی کے چندالفاظ موجود ہیں تقعد بی کرنے پر آئر لینڈ کے ہر'' پیٹروین من' نے اس بات کوشلیم کیا کہ یہ تلو پطرہ ہی کی تحریب ماہرین کا کہناہے کہ اس تحریر کا تعلق 41 قبل میں کے زمانے سے ہاور یہ نگڑ الس میں کے زمانے سے ہاور یہ نگڑ الس میں کے زمانے سے نہ کورہ میوزیم کی تحریل میں رما تھا۔

گوروْن جائلڈا پی کتاب' ' تاریخ میں کیا ہوا' میں لکھتے ہیں 2000 قبل سے کے لگ جگ معرمیں وہ تبذیب بھی خواندہ تبذیبوں کے دائرے میں نمودار ہوگئ تھی جس کود مینوآئی تبذیب' کباجاتا ہے تیسرے عبد ہزار میں ہی زراعت جزیرے کے وسائل مثلاً لکڑی ہے استفادے اور تجارتی سفرنے ان طبقات کو بھی کفالت فراہم کر دی تھی جن کی کفالت بچر کے جدید دور کی معیشت کر علی تھی اس طرح جمع ہونے والی دولت جزوی طور بران تا جرشنرا دوں کی مٹھی میں تھی جو پردلی بادشاہ بھی تھے۔اس دولت میں حصہ حاصل کرنے کے لئے ان محلوں کے گرد اختماصی کاریگروں کے جمرمٹ چکر کا شنے رہتے تھے ان میں ایشیاء کے پہیراستعال کرنے والے کوزرگر، شیشہ سازاور دیواروں یا چھوں پرتصوریشی کرنے والے شامل تصفیم ونسق جلانے ئے لئے مینوآ نول نے ایک تصویری رسم الخط کوا یجاد کر کے اسے سادہ اور مہل بنالیا تھا تمیرا کی قدیم ترین دستاویزات کی مانندمینوآئی تحریر کے تقریباً تمام موجود نمونے کھاتوں پرموجود ہیں اور چکنی مٹی پر کندہ ہیں بدشمتی ہے ہررسم الخط ابھی تک سمجھانہیں جاسکا ہے۔انسانی تاریخ کا ابتدائی منظم شہرمہر گڑھ جو آج سے تقریباً 9000 سال قبل مسیح دریائے بولان کے قرب و جوار میں واقع تما بلوچتان کے باشندےاس زمانے میں وسیع پیانے پر جو، حاول کیاس، گنااور گندم کاشت کیا کرتے تھےتقریبا5000 سال قبل سے کے بعد مہر گڑھ کے ظروف سازوں نے ہندی اشکال سے تج ہوئے نہایت عمدہ ترین برتن تیار کئے گرنی الحال موجودہ تحقیق سے بیمعلوم نہ ہوسکا کہ ان کی زبان کیاتھی بلوچتان کی عظیم تہذیب مہر گڑھ کیطن سے وادی سندھ کی تہذیب نے جنم لیا وادی

سندھ کی تہذیب ہڑ پہ بلوچتان کی تہذیب کے زیراثر وجود میں آئی تھی جہاں تک ہڑ پہ تہذیب کی قدیم تحریروں کا مسئلہ ہے بچیس سوقبل مسیح میں یہاں ایک تہذیب نے جنم لیاوہ لوگ بہت ترقی یافتہ تھے۔ان کا اپنا الگ تحریری رسم الخط تھا جس کو اب تک پڑھا نہیں جا سکا ہڑ پہ اور جزیرہ آئیسٹر دو انتہائی مکنہ فاصلے پر واقع ہیں ان دونوں تہذیبوں کے ہاں ایک ہی رسم الخط بلامبالغہ 20 ۔19 کے فرق سے رائج تھا اس کے بارے میں ماہرین تک خاموش ہیں کہ کیا سے میں انقاق تھا؟

حروف جہی اور تحریک بارے میں یہ کہنا دھوار ہوگا کہ تقیقی معنوں میں تحریر کب ایجاد ہوگی لیکن تحریر ہے متعلق بیدا کی معمنییں ہے قدیم تحریروں کا پڑھنا اور بچھنا ایک الگ مسکلہ ہے دنیا ہمرے کونے کونے سے قدیم حروف جہی ، ہندی تحریرا ورعلامتیں دریا فت ہوئی ہیں بے شار انواع دنیا کے بڑے بڑے میوزیموں کی زینت بنے ہوئے ہیں مگر اب تک ان تمام حروف جہی اور تحریوں کا ترجمہ نہیں ہوسکا ماہرین آٹار قدیمہ کی مدد سے آج دنیا کے دیگر علاقوں سے قدیم انسانی باقیات کے ساتھ ایک عظیم انسانی ماہر و تخلیق تحریروں کے بے شار نمونے ہیں مگر ان بی بارے میں ان بھروں پر کھی گئی نامعلوم تحریریں جو تخلیف مقامات سے دریا فت ہوئی ہیں ان کے بارے میں ان بھروں پر کھی گئی نامعلوم تحریریں جو تخلیف مقامات سے دریا فت ہوئی ہیں ان کے بارے میں اب تک یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ کس نے تحریر کیں اور کیا تحریر کیا تھا؟

باب-8

# بلوچتان کے قدیم مداہب

علم آ ٹارقد یمہ اور اس کے دوسرے علوم اور معاون شعبوں کی تحقیق اور مطالعہ سے بیہ بات واضع ہوئی ہے کہ انسان کرہ ارض پر کروڑوں سال ہے آ باد ہے۔جس کے آ ٹار و با قیات مختلف علاقوں سے ماہرین نے دریافت کی ہیں۔جس پہم نے اس کتاب کے مختلف ابواب میں تفصیل ہے لکھا اور ان پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس باب میں قدیم انسان میں مذہبی رجحان اور مذہب کی جانب سفر ہے متعلق مختصر مگر جامع طور پر روشی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ تخلیق آ دم سے انسانی ساج میں دوسرے ثقافتی رجحانات کیساتھ مذہبی رجحان کیسے کب اور کیونکر پیدا ہوا، کیا انسان ساج میں دوسرے ثقافتی رجحانات کیساتھ مذہبی رجحان کیسے کب اور کیونکر پیدا ہوا، کیا انسان سیدائشی مذہبی واقع ہوا ہے۔ میں یہاں دوسرے علوم کی بہنست علم آ ثار قدیمہ کی شخصیق اور دریافت کی روشنی پر زیادہ انحصار کروں گا۔ ایسے ماہرین بھی ہیں جو اس بات کے دعو پیدار ہیں کہ ابتداء ہی سے انسان ہتی اعلیٰ کے تصور سے آ شاہے۔

علم آ ٹارقد بمہ اور علم انسانیات کی تحقیق سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ باشعور انسان کے ابتداء ایک لاکھ دس ہزار سال سے 38 ہزار سال قبل مسے کی جہ اس باشعور انسان کے باب تیر ہویں میں تحقیق ومطالعہ کی مدد سے روشی ڈالی ہے۔ اس باب میں ہم اس باشعور انسان کے مذہبی رجحانات پر بات کریں گے کہ قدیم انسان کیے اور کیوں مذہب کی جانب متوجہ ہوا اور رفتہ رفتہ انسانی ثقافت کا ایک اہم حصہ بن کر انجرا۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر مذہب کے وجو ذہیں رکھتا اور کسی نہ کسی شکل میں انسانی زندگی میں مذہب کا عمل وخل رہا اور موجودہ دور میں بھی ہے۔

انسانی معاشرے میں مذہب کاعمل دخل اس وجہ سے بھی زیادہ رہا ہوگا کہ انسان دوسری مخلوقات سے اشرف ہے اور شعور رکھتا ہے بیا ہے لئے اوز ار، ہتھیا ر، خوراک اور مکان بناسکتا ہوا یہ تدیم زمانے سے ایک بہتر مستقبل کیلئے منصوبہ بندی کرتارہا ہے۔ بیا ہے ماضی سے سبق سیکھتا ہوا



(بلوچستان ، قديم عمارت ڏهاڻر شهر ميں )



(بلوچستان، مٹھڑی شہر میں قدیم نامعلوم مقبره)

حال کے چیلنجوں کا مقابلہ بھی کررہا ہے۔اس نے اپنے بچوں کے بہتر اور پہلے سے زیادہ محفوظ ،تر تی یافتہ مستقبل کیلئے جدوجہد کی ،ابتداء ،بی پرانسان اعلیٰ عقید ہے، عظیم ہستی یا ہستیوں کا تصور خیر وٹر میں تمیز ،موت کے بعد جزاوسزا کا نظر بیشامل نظر آتا ہے۔ابتداء میں تحقیق سے بیا بات واضع ہوتی ہے کہ انسان مردہ پرستی ،آفتاب پرستی ، جادومنتر اور ہستی اعلیٰ کے جانب راغب رہا ہے۔

مردہ پری ابتداء میں قدیم انسان موت اور حیات میں تمیز نہ کر سکا ہوگا ، کیونکہ طبعی
موت کا نظارہ کرنے کا موقعہ اسے بہت کم ہی دیکھنے کو ملا ہوگا اس زمانے کا شکاری انسان گروہ کی
شکل میں درختوں اور غاروں میں رہتا تھا۔ قدیم انسان بوڑھے ہوکر بہت کم مرا، مرنے والے یا تو
کی جنگ میں مارے جاتے یا کی درندے یا حادثے کا شکار ہوجاتے تھے۔ اکثر بھوک و بیاری
سے مرجاتے تھے۔ ماقبل تاریخ کا انسان موت کو ہمیشہ انہی اسباب کی وجہ سے جانتا تھا، کی حادثہ
یا جنگ میں زخمی یا ہے ہوئی طاری ہونے یا کافی دریتک ہوئی وحواس کھو بیٹھنایا نڈھال ہو کر گر
پڑنا جس سے کے ساتھی ہے بھھ گئے کہ وہ چل بسائیکن کچھ دریر بعد پھراس میں حرکت پیدا ہونے سے
تر نے دورانسان میں موت کے بعد زندگی کا تصور پیدا ہوا موت اور بے ہوئی میں فرق محسوس کر لینے
کے باوجودانسان جم اورروح میں کافی عرصہ کے بعد تمیز کر سکا، اس نے روح اور سانس کو ایک ہی

قدیم انسان ابتداء میں مردوں کو زندوں کیساتھ رکھا کرتا تھا۔ قبیلے جب ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہوتے تو ان مردوں کو بھی ساتھ ہی لے جاتے تھے کیونکہ ان کو اس بات کی تو قع ہوتی تھی کہ میں دوت بھی حرکت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔اور معاشرے میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں طویل مدت گزر جانے کے باوجود ان کو یہ امید لگی رہتی، مگر جگہ کی کمی اور نعثوں کے گئے سڑنے کی وجہ سے مجبوراً اپنے سے جدا کرنا پڑااس کیلئے دوسرے طریقوں کے بہ نعثوں کے گئے سڑنے کی وجہ سے مجبوراً اپنے سے جدا کرنا پڑااس کیلئے دوسرے طریقوں کے بہ نبست تدفین کا طریقہ بہت عام اور آسان تھا۔ زمانہ قدیم میں مردوں کے ڈن کئے جانے کے بے شار آٹارور یافت ہوئے ہیں۔قدیم زمانے ہی سے نعثوں کیساتھ ہتھیار، زیورات، اوزار، کھانے شار آٹارور یافت ہوئے ہیں۔قدیم زمانے ہی سے نعثوں کیساتھ ہتھیار، زیورات، اوزار، کھانے

پینے کے برتن اور کھیل کے سامان فن کرنے کا رواج تھا۔ جن کے آثار دنیا کے مختلف قدیم تہذیبوں سے دریافت ہوئے ہیں۔ بلوچتان کے مختلف علاقوں سے ایسے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ جن ہیں جن ہیں قبرستان بھی شامل ہیں۔ ان قبروں کی دریافت سے یہ بات واضع طور پردیمھی گ ب کہ دیگر علاقوں کے قدیم انسانوں کی طرح بلوچتان کا قدیم انسان بھی اپنے مردوں کیساتھ روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء دفنا تا تھا اسی طرح بلوچتان کے مختلف آثار و با قیات سے عبادت گاہ اور قبرستان بھی دریافت ہوئے ہیں۔ قدیم انسان ابتداء میں مردے زندوں کے محبوب اور منظور نظر تھے ان سے کسی قسم کا خوف یا نقصان کا احتمال نہ تھا بلکہ ان سے والہانہ محبت کی جاتی تھی لیکن نظر تھے ان سے کسی قسم کا خوف یا نقصان کا احتمال نہ تھا بلکہ ان سے والہانہ محبت کی جاتی تھی لیکن تہذین کا رواج ہوجانے کے باعث مردوں سے محبت اور الفت کی جگہ خوف اہر اس نے لے لی مردوں سے ڈرنے اور ان کی طرف دنیا وی مصائب کو منسوب کرنے کا پیتجہ بیہ ہوا کہ ان میں مافوق مردوں سے وجود کو تسلیم کیا جانے لگا۔

قدیم انسان کیلے سورج سے زیادہ پرکشش اور کیا چیز ہو کئی تھی اس نے دیکھا کہ سورج ایک جانب سے طلوع اور دوسری جانب غروب ہوتا ہے۔ اس کے طلوع ہوتے ہی درخت، پہاڑ، دریا، درند سے اور پرند سے سب نظر آنے گئے ہیں سورج کے نکلتے ہی حرارت اور روشی ملتی ہے ۔ جانوروں کا شکاریا درختوں کے پھل اور پیتاں کھا کر بھوک پر قابو پایا ہوگا۔ لیکن شام ہوتے ہی سورج کی روشی مدھم پڑ جاتی اور رفتہ رفتہ چمکتا ہوا آفتا ب عائب ہوجاتا تھا تو قدیم انسان نے سوچنا شروع کیا کہ سورج کی روشی مدھم پڑ جاتی اور رفتہ رفتہ چمکتا ہوا آفتا بے اور وہ ہروقت کیوں نہیں چمکتا ہے۔ سوچنا شروع کیا کہ سورج کہاں سے آتا اور کہاں چلاجاتا ہے اور وہ ہروقت کیوں نہیں چمکتا ہے۔ اس طرح قدیم انسان پہاڑ پر چڑھ کر سورج کے قریب ہوکراس کی تعریف میں گانے گاتا اور اس طرح چاند ہوا۔ آفتا برتی کی استدعا کرتا ،اس طرح آفتا برتی کا آغاز ہوا۔ آفتا برتی کی طرح چاند ہوا۔ آفتا برتی کی استدعا کرتا ،اس طرح آفتا ہوتی کا آغاز ہوا۔ آفتا برتی کی اور کی بھی پرسش کرتا تھا اس بات کا شوت ماہرین آثار قدیمہ نے اپنی دریافتوں کے ذریعے کیا ہے۔ جس میں شجر پرتی کے واضع ثابت موجود ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ بلوچتان سے دوسرے خطوں کے قدیم تہذیبی آثار سے موریتاں دریافت ہوئی ہیں جن سے بیدخیال انجرتا ہے کہ وہ مادر خطوں کے قدیم تہذیبی آثار سے موریتاں دریافت ہوئی ہیں جن سے بیدخیال انجرتا ہے کہ وہ مادر

فطرت كے تقورے آث ہو چكا تھا۔

وادرُ کوئند کی نقافت ژوب سے انجیر و تک مجھیلی ہو کی ہے۔ جس کے مختلف مقارت ے انسانی اور جانوروں کی مورتیاں دریافت ہوئی ہیں۔حیوان پرش کی رسم بڑی پرانی ہے۔ قدیم زمانہ میں مصر،عراق،ایران اور بلوچتان کے باشندے بھی حیوان پرتی میں کافی عرصے تک مبت رے تھے۔اس کے آخار اور شواہد ان ممالک کے قدیم نمیوں سے تعدائیوں کے دوران ماہرین ، آثار قدیمہ نے دریافت کئے ہیں۔ای طرح بنی اسرائیل کی حیوان پری کی ذکرا کڑ مذہبی کہ اول میں ملتا ہے۔ بلوچتان میں کئی چشموں کا نام نا گے ہے۔ گلتان کے نزد کید اسین تیو وکے علاقہ میں بلمرغ کے مقام پریانی کا جو چشمہ ہے وہ تاگ کبلاتا ہے۔ پنجگو راور کیچ مکران میں دومقارت کا نام ناگ ہے جہاں یانی کے چشمے موجود ہیں ۔جوزمران کی وادی میں واقع ہیں۔ ای طرت جھالاوان میں بھی یانی کے کئی چشموں کا نام ناگ ہے۔ان نامول اور دوسرے آٹارے میہ بات مزيدواضع ہوتی ہے كەقدىم زمانے ميں سانپ كوبرى اہميت حاصل تھى اوروو ديوتا كا مظبر تصوركيد جاتا تھا جس طرح ہندو مذہب میں سانپ کو دیوتا ما تا جاتا ہے۔ بلوچتان میں مرکب جانوروں کا کوئی مجسمہ دریافت نہیں ہوا ہے اور نہ بی برتنوں کے اوپران کی تصویریں ٹی بیں قدیم عبد ہے مصرادرعراق میں زیاد و تر مرکب جانور مذہبی نوعیت رکھتے تھے۔

ماں کوحال کی طرح قدیم دور میں بھی خاصی ابمیت حاصل تھی اس تصور کے پیش نظریہ عقیدہ دنیا کے تقریباً تمام غداجب اور اقوام میں عام تھا کہ زمین سب کی ماں ہے جس طرح ماں دودھ پلاتی ہے ای طرح زمین انسانیوں کیلئے پانی ،خوراک، بناوگا واور دوسرے تمام لواز مات بم پنچاتی ہے جوانسان کی اولین ضرورت ہے بلوچتان کے اکثر قدیم نیلوں سے ماتا دیوی کی مورتی دریافت ہوئی ہے

بلوچتان کی قدیم تہذیب کے خاتمہ کے بعد بھی یہاں کے باشندے ہا اویوی کے نقدی پراعت و اوک کے تقدی پراعت و اوک شخصے اور ای شخصے اور ای شخصے اور ای شخصے و اوک اور سے بیرو کا رہتے ۔ ماہرین آ ، ٹار قدیمہ نے وادی او و ب کے بیرو کو فونڈ کی کی دور ان ایک ند بجی تھارت سے ماتا دیوی کی مورتی کیساتھ ساتھ کو بان والے بیلوں و ریافت کے دور ان ایک ند بجی تھارت سے ماتا دیوی کی مورتی کیساتھ ساتھ کو بان والے بیلوں

کے کئی جمعے برآ مد کئے۔ مسٹرالکاک نے وادی کوئٹے میں دمب سادات کے قدیم ٹیلے واقع تہد خانے
سے ماتا دیوی کی نسوانی مورتی کے علاوہ بیلوں کے منقش جمعے بھی دریافت ہوئے جی اس کے
علاوہ مسٹر ڈین میری کاسل نے اور ناچ میں نندودمب کی کھدائی سے عمارات اور ماتا دیوی کے بنی
محموں کے ساتھ ساتھ کو ہان والے سانڈھوں کے جمعے بھی دریافت کئے ہیں جو کافی تعداد میں
ہیں۔ اس طرح قدیم انسان نہ صرف دیوتاوں کے وجود پر عقیدہ رکھتا تھا بلکہ اسے ان دیوتاوں
کیساتھ بڑی محبت بھی تھی۔

عراق ایک زمانے میں حال کی طرح تہذیب کا گہوارہ تھا۔ ماہرین تحقیق میں مصروف ہیں کہ کوئی تہذیب زیادہ قدیم ہے۔وادی وجلہ وفرات کی تہذیب 7ہزارسال قبل سے کی ہے۔اور جنوبی عراق کے باشندے سمیری تھے ۔ یہ لوگ سامی النسل نہیں تھے ان کے عروج کا زمانہ3500 سال قبل مسے تا 3000 سال قبل مسے تھا،سمریوں نے سب سے پہلے رسم الخط در ما فت کیا تھا۔عراق ابتداء میں چھوٹی حچھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوتا تھا ہرریاست میں الگ الگ د بوتاوں کی پرستش ہوتی تھی ۔ سمری د بوتا سیاست اور اقتدار کیساتھ ساتھ مظاہر قدرت پر بھی حکمران تھے۔ ہردیوتا فطرت کی کسی نہ کسی شے سے متعلق تھا۔ سمریوں کے ہاں اہم ترین معبودوں کی تعداد تین تھی جوآسان، زمین اور یانی کے دیوتا تھے۔عراق ایران اور بلوچتان کے قدیم زمانے سے تجارتی ، ثقافتی اور مذہبی تعلقات رہے ہیں۔ بلوچتان جوتین قدیم تہذیوں کے سلم یر واقع ہے جس کی وجہ سے بلوچتان کی تہذیب پران کے مختلف اثرات پڑے ہیں۔جن میں دوسرے شعبوں کے علاوہ زیادہ اہم ثقافتی ستون مذہب بھی شامل ہے۔ بلوچستان کی تہذیب اور معاشرے پر ابتداء ہی سے عراق اور فارس کے ثقافتی ،لسانی اور مذہبی اثر ات زیادہ رہے ہیں۔ جس كا ثبوت بلوچستان سے دريافت شده آثار اور موجوده دور ميں ثقافتي نهلي ،لساني اور مذہب ميں مماثلت کشرت سے یا کی جاتی ہے۔لہذا جو بھی مذہب عراق اور فارس میں پروان چڑھاوہ اور ان كى تعليمات بلوچىتان تك ضرور پېنچىيى، جىسے مىرى، اكاد، يابلى، مندو، زرتشت اور اسلام قابل ذکرہے۔بلوچتان میں آریائی مذہب کا اثر بھی رہا مگر بدھمت کے کوئی آثار دریافت نہیں ہوئے

، بندو دھرم کے اثرات بلوچتان کے طویل وعرض میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔گر ان تمام ہوں کے باد جود بلوچ قوم جوز مانے قدیم سے بحیرہ روم سے دریائے سندھ کے مغر لی کنارے تک آباد ہے اور ایک تہذیبی ،لسانی ،نسلی اور قومی وصدت ہے جبکہ بلوچ قوم پر مشرق اور شالی تہذیب کے اثرات بہت ہی کم پڑے ہیں بلکہ یہ کہنا ذیادہ درست ہوگا کہ ان پر بلوچتان کی ادب وُن ، تہذیب ، فدہب ، زبان اور مولیثی پالن اور زراعت کا اثر رہا ہوگا۔

بابل کا پہلا بادشاہ حمور الی تھاجس کا زمانہ 2100 سال قبل میں مانا جاتا ہے۔جس نے اکا دی حکومت کا خاتمہ کر کے اکا دکوا پنا پایے بخت قرار دیا جس کا نام بابل پڑ گیا (یعنی خدا کا دروازہ) یہ لوگ سامی النسل تھے۔ اکا دی اور بابلی میں مشابہت کا سب سے بڑا سبب حمور ابی تھا وہ قدیم روایات کا بہت دلدادہ تھا حتی کہ اس نے معبدوں کو بھی برقر اررکھا۔ مردوگ مقامی دیوتا تھا جے تو می دیوتا بنادیا گیا مردوک کی اہمیت بڑھانے کیلئے حمور ابی نے اس کیلئے نہایت خوشما مندر تقمیر کرایا۔

قدیم ترین ہندی ندہب کی طرح دراوڑی ندہب کے تاریخی بلوچتان سے دریافت ہوئے ہیں۔ دراوڑی اقوام 3500 سال قبل سے میں بحیرہ روم کے علا نے سے نکل کر بلوچتان میں قدیم زبانہ کی جانب آباد ہوگئیں۔ بلوچتان میں قدیم زبانہ کی جانب آباد ہوگئیں۔ بلوچتان میں قدیم زبانہ کی جانب آباد ہوگئیں۔ بلوچتان میں قدیم زبانہ کہ نہیں عبادت گا ہیں یا معبد خانے انتہائی اہمیت کے حاص ہیں جن کا تعلق مختلف اقوام اور ندہب سے ہان کے آثار بلوچتان کے طویل وعرض میں پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک وادی اور ناچ میں نندودمب میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئی ہان میں سے پہلی مارت کا سلسلہ وہ ہے جونال اور کلی ثقافت کے باشندوں نے قائم کیا تھا آثار قدیم کی دریافتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میارات کوئی بارتعمر کیا گیا تھا۔ یہاں ایک ٹی آبادی وارد ہوئی اور انہوں نے بھی ای شم کی ٹی مارت اس پرانی ممارات سے بچھ فاصلہ پرتعمر کردی ، ان نے آباد کا روں کے ذبا نوٹ ہو چکا تھا۔ تا با اور دریافت ہوئے ہیں ان سے یہ بات تا بت ہوتی ہے کہ اس دور میں لو ہادریافت ہو چکا تھا۔ تا با اور دریافت ہوئے ہیں ان سے یہ بات تا بت ہوتی ہوئے ہیں ان سے یہ بات تا بت ہوتی ہوئے ہیں ان کے باشندے آریاوں کے داس دور میں لو ہادریافت ہو چکا تھا۔ تا با اور کانی کے زبانہ میں بلوچتان کے باشندے آریاوں کے حملوں کے بعد بھی اپنے ذہی عقیدے پر کانی کے زبانہ میں بلوچتان کے باشندے آریاوں کے حملوں کے بعد بھی اپنے ذہی عقیدے پر کانی کے زبانہ میں بلوچتان کے باشندے آریاوں کے حملوں کے بعد بھی اپنے ذہی عقیدے پر کانی کے زبانہ میں بلوچتان کے باشندے آریاوں کے حملوں کے بعد بھی اپنے ذہی عقید کے پر

ایک لمی عرصہ تک قائم رہان فرہی عمارات کے علاوہ بلوچستان کی دوسری قدیم بستیوں سے فرہی نوعیت کی جو با قیات دریافت ہوئی ہیں وہ زیادہ تر ما تادیوی یا مادرارض کی مور تیوں اور کو بان دارین وہ نیا کہ جسموں پر مشتمل ہیں ان دریا فتوں ہے بھی قدیم انسان کی فرہبی اقد ار پر روشنی پڑتی وہ ان میں دھرتی ما تاکا تصور پایا جا تا تھا۔ اگر چہسندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس دیوی کی صورت میں تھوڑا بہت فرق تھا۔ بلوچستان کے علاقے میں مورتیاں دریافت ہوئی ہیں وہ سندھ سے دریافت ہونے والی مورتیوں کی طرح موٹی اور زیورات سے لدی ہوئی ہیں ان کی شکلیں چڑیاں کی طرح تو کیلی ہیں اور پھی چیٹی بھدی شکلیں بھی ہیں ان مورتیوں کے ہیں ہیں ان مورتیوں کے ہیں ہیں۔ دراوڑ وں کی طرح آریا بھی شال اور مغرب سے بلوچستان کے راستے سندھ اور ہند میں داخل ہوئے جن کا زمانہ تقریبا 19 سوسال قبل سے سے 15 سوسال قبل میں تک کا ہے۔

بلوچتان کے لوگوں کا ذریعہ معاش قدیم زمانے سے مویش اور زراعت رہا ہے۔ آب وہوا غیرمعتدل ہونے اورز مین کی کم زر خیزی کے باعث محنت زیادہ کرنی پڑی ہے گر پیداوار نہا کم ہوتی تھی ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ پیداوار اچھی ہواس کیلئے سورج ، پانی اور ہوا اہم ہوتے تھے۔ حرارت اور بارش کیلئے آسمان اور سورج کی پرسٹش کرنی پڑتی تھی ایرانیوں کی طرح بلوچتان میں بھی قدیم زمانے سے آسمان ، سورج ، چاند، زمین ، آگ، پانی اور ہوا کی با قاعدہ عبادت کی جاتی تھی ۔ تورانی جنگوں اور قبط کے دوران زرتشت نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ، محنت اس عقیدہ کو کی کرنے کیلئے گر بار کو خیر باد کہا اور سیالان پہاڑ میں سکونت اختیار کرلی زرتشت نے اپنی تعلیمات کی وضاحت کی اور مخالفین کے اعتر اضات کے محنت اختیار کرلی زرتشت نے اپنی تعلیمات کی وضاحت کی اور مخالفین کے اعتر اضات کے جوابات دیئے آخر کار ایران اور توران میں جنگ چھڑگئی انجام کار زرتشت کو ایک تو رائی نے قتل کردیا جوابات دیئے آخر کار ایران اور توران تھا) زرتشتی تعلیمات کا ماخذ اوستا ہے جس کی تصنیف کا آغاز دار الاستاس کے عہد حکومت میں ہوااس کتاب کے یا نچے جھے ہیں۔

1) پاستا2) گاتفا3) وسير دُ4- ونديدُاو 5- ايشك

زرتشتیوں کا دعویٰ ہے کہ اوستا کی تخلیق تمام مخلوقات سے پہلے مل میں آئی ، زرتشت مذہب میں رہبا

نیت کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بلوچتان سمیت اردگرد کے علاقوں میں قدیم زمانے سے مختلف مذہب آئے اور وقت کیما تھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی گئیں انسانی منتقلی اور جنگوں کی وجہ سے فاتح اقوام ثقافت، زبان کیما تھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی منتقل کرتی تھیں جس کی وجہ سے اس علاقے میں کئی مذاہب نے جنم لیا۔ جن میں آتش پرسی، مزدک، آشوری قابل ذکر ہے۔

عرب کے صوبے جازے شہر مکہ میں پیغیبراسلام محر 570ء میں پیدا ہوئے تعلق قریش قبیلے کے معزز گھرانے سے تھا۔ شہر سے باہر حرامیں جاتے غور وخوض کرتے چالیس سال کی عمر میں آپ کو پیغیبر کے معزز گھرانے سے تھا۔ وہ سلم یا مسلمان کہلاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پیغیبر آئے ان کا فد جب اسلام ہی تھا۔ انسان ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا اس کئے زمانے کیسا تھ ساتھ اس کی تعلیمات میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں آخر کا را یک جامع فد جب کی حیثیت سے اسلام سر زمین عرب میں خدوار ہوا پیغیبرا سلام کے بعدان کے جانشین خلفاء کہلائے ان میں درجہ ذیل بہت زمین عرب میں خور کیا مؤلل ہیں۔

(1) حفرت ابوبكرصديق

(2) حضرت عمر فاروق

(3) حضرت عثمان عُيُّ

(4) حفرت عليًّا

بلوچتان میں اسلام کی ابتداء مورضین کے مطابق حفرت عمر فاروق کے عہد میں ہوئی،
آپ13 ہجری میں خلیفہ ہوئے اور ذوالحجہ 23 ھکوشہید کئے گے۔ تاریخ میں درج ہے کہ حفرت عمر نے پہلی بارایک جماعت مکران ہجیجی تاکہ اس علاقے کے حالات وکوا گف کا جائزہ لیا جا سکے۔ عربوں کی جماعت نے مکران کے بعض علاقوں کو دیکھا اور واپس جا کر خلیفہ کور پورت پیش کی کہ اس علاقے کی خیر سے اس کی شرزیادہ ہے۔ پہاڑتو پہاڑاس کے میدان بھی پہاڑوں سے زیادہ وشوارگزار ہیں اس علاقے میں تھوڑی فوج رکھنے سے اس کے مغلوب ہونے کا خطرہ ہے اور زیادہ فوج کے لئے وہاں غلہ اور پانی نہیں ہے وہ بھوک اور تھی گئے۔ میں جو جائے گی چنانچہ بلوچتان پر

لشکر کشی کاارادہ ملتوی کردیا گیا۔ بعد میں ان کے دورخلافت میں بلوچتان کو فتح کیا گیااس زمانے میں بلوچتان کا نام توران تھا۔توران سریانی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی یاحی ہے۔توران کا علاقہ قلات، جھالا وان سبیلہ اور کچھی تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض جغرافیہ دانوں نے قندا بیل کو بدھ ( کچھی ) کا دارالخلافة تحرير كيا ہے۔ درہ بولان قندابيل (گنداوہ) سے دورواقع ہے۔ البية اس دور ميں آج كى طرح شکار پورے درہ بولان آتے ہوئے گنداوہ کا راستہ استعال کیا جاتا تھا یہ بلوچشان کا اہم زرعی علاقہ ہے۔تاریخ اسلام میں لکھاہے کہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں پہلی بار بلوچتان پر شکر ئشى ہوئى اورمکران کی پہلى فتح 23 ھاميں ہوئى بلوچىتان پرمختلف اوقات ميں خليفه اورعر بے حمله اور ہتے رہے مرستقل قبضہ یا بلوچتان کوفتح کرنے کاخواب سکندراعظم سے 20ویں صدی عیسوی تک پورانہیں ہوسکا۔ مگر مختلف حملوں اور جاروں اطراف میں اسلامی ریاستوں کی وجہ سے بلوچتان میں بھی اسلام تیزی سے پھیلا مگر عرب قبضہ گیر بھی بلوچتان کو کمل طور پر فتح نہیں کر سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بلوچوں نے بھی کسی علاقے پر قبضہ کیا اور نہ ہی کسی قوم کوغلام بنایا اور نہ ہی کسی کواینے زمین پر قابض ہونے دیا اور نہ غلامی قبول کی ،متند تاریخ اور موزخین کے مطابق بلوچتان میں اسلام کی ابتداء سندھ اور ہند سے پہلے ہوئی مگر میں یہاں باب اسلام کا دعویٰ نہیں كرتا كيونكه بلوچستان برصغير كاحصه نبيس تقاب

بلوچتان موجودہ دور میں 98 فیصد مسلمانوں پر شتمل ہے۔ بلوچوں میں بھی دوسر ہے مسلمانوں کی طرح مختلف فرقہ پائے جاتے ہیں۔ مگر بلوچوں کی اکثریت سنی مسلمان ہے۔ بلوچتان کے مختلف قدیم شہروں میں صحابہ کرام اوراولیاء کے مزار زیارات اور مقبریں موجود ہیں۔ بلوچتان اور بلوچ قوم دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح نہ ہی جوش وخروش سے تہوار مناتے اور تمام لواز مات پوراکرتے ہیں

بلوچتان ایک سیکولر، ترقی پندسرز مین ہے

9--1

## یا کتان کے عجائب گھر۔

ع ب گھر (میوزیم) کس بھی معاشرے کی با مقصد تخلیقات کانمونہ پیش کرتا ہے اس فاظ سے عجائب گھر کومعاشرے کے ماتھے کا جھوم کہنا ہے جانہ ہوگا جے دیکھ کریداندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ معاشر وکس قدرتر قی یا فتہ اور یہاں کےعوام کتنے باشعور ہیں یہاں کے دانشورادر باشعور عوام نے کتنا کرداوا کیا ہے انہوں نے اپن ثقافت،ادب وتاریخ،فن نیز قدیم تہذیبی آٹارکوجس حد تک متعارف کرا کے عالمی اوب اور تاریخ میں شامل کیا ہے کیونکہ عجائب گھر کسی بھی معاشرے کے ماضی کا آئینہ ہوتا ہے اور اس میں رکھی ہوئی اشیاء معاشرے کے انمول نوا درات ہوتے ہیں ے جس میں علم ونن ساجی معاشی ونسلی روایات اقد اراور ماضی چھیا ہوتا ہے جسے دیکھ کرتاریخی عظمت و اہمیت کا حساس ہونے لگتا ہے عجائب گھر میں رکھے ماضی کے انمول نوا درات معاشرے کی پیچان ہوتے ہیں جن کود کھے کرمعاشرے کے ماضی حال اور متعقبل کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس قوم نے ماضی کی طرح حال کے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے متعقبل کے بارے میں کیا منصوبہ بندی کی ہے۔وہ بھی ایک زمانہ تھا جب عجائب گھر کود مکھ کریہ تصور کیا جاتا تھا کہ کاریگری کے یہ عجب نمونے اورقد یم آ ٹاروں کا گودام ہان کی تمام تراہمیت محض بیتی کہوہ چرت انگیز اور متاثر کردیے والی چزیں کتنی قدیم ہیں۔ان کے اندرونی حالات و ہناوٹ کچھ بےلطف اور تاریک ہوتے اور ساتھ بی ان کوبار بارد یکھنے اور دہرانے کے مل کی وجہ سے اکتاب محسوں ہونے گئی ہے۔

عجائب گھر ابتدائی دور میں جامد، غیر متحرک اور غیر مثبت ادارہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے وہ کوئی متحرک مثبت پیغام عوام تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کیونکہ اکڑ عجائب گھر کسی ریاستی اعلیٰ منصب دار، جا گیردار یا سوداگر کی ملکیت ہوتا تھا اور وہ اپنے مالکوں کی شان وشوکت کیلئے ہوتے متھے۔ یہ جائب خانے تماش بینوں کیلئے جیران کن ہوتے تھے تا ہم اب زمانہ بدل چکا ہے اور اس کے ماضی کا دہ کردارختم ہو چکا ہے اب عجیب وغریب اشیاء اور پرانے اور فرسودہ سامان کا گودام



(بلوچستان سے دریافت شدہ ماتا دیوی کی انمول مورتیاں)



(سردار چاکر خان رند کا مقبره (ساتگهر)

نہیں اب بیجائب گھر اپنے مالکوں کی شان و شوکت کیلئے نہیں اور نہ بی تماش بینوں کیلئے جمران کن ہے۔ آج کل جس طرح کے جائب گھر ہمیں نظر آتے ہیں وہ بنیادی طور پرتمام موجودہ تقاضوں او پورا کرنے والے تعلیمی ادارے بن چکے ہیں جدید دور میں جائب گھر کے بنیادی فرائش میں بہ حثیت مجموعی معاشرے کا کردار ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ایک جدید جائب گھر مہن ایک جدید جائب گھر مہن ایک جامد ساکن ادارہ نہیں رہا بلکہ اب بی شبت اور فعال ادارہ بن چکا ہے بیتر تی تبدیل اور نجیلا و کی جانب روال دوال ہے کہ کی طبعیت بدلتی رہتی ہے یا یوں کہیں کہ لوگوں کا مزاب تبدیل اور سائنس بدل رہی ہے ایسے جائب گھر موجودہ دور میں ناکام ہوجا کیں کے اگر بیام اوگوں کیلئے مفید معلومات نہ پہنچا کیں اور ساتھ ہی اگر بیز مانے کے واضع اور جدید تقاضوں کیساتھ ہم آ ہنگ نہ مفید معلومات نہ پہنچا کیں اور ساتھ ہی اگر بیز مانے کے واضع اور جدید تقاضوں کیساتھ ہم آ ہنگ نہ موسکے۔

پاکستان میں عجائب گھر کا آغاز 1<u>85</u>1ء میں ہوااور پہلاعجائب گھر کراچی میں قائم کیا گیااس کے بعددوسر <u>186</u>4ءکولا ہور میں

قائم ہوا، سر کھ موہ من میوزیم کوئٹہ 1900ء میں قائم کیا گیا اس میوزیم کا با قاعدہ افتتا 1906ء میں ہوا۔ ای طرح پشاور میں 1907ء کو میوزیم قائم ہوا۔ یہ تمام عوای میوزیم تھان میں مختلف قسم کی تاریخی اور ثقافتی اشیاء رکھی گئی تھیں ان عوامی بجائب گھروں کے قیام کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت سے قدر لی بجائب گھر قائم ہوئے جن کا شاراس دور کے قابل ذکر تاریخی و تقر لی بحائب گھروں میں بہت سے قدر لی بجائب گھروں میں ہوتا تھا من میں لامکیو رمیوزیم 1906ء ، لا ہور میوزیم 1910ء ، پشاور میوزیم 1910ء ، پشاور میوزیم 1936ء میں قائم ہوئے تھا کی دوران بڑے پیانے پر آثار قدیم کی کھدائیوں کا آغاز ہوا ان کھدائیوں کے نتیج میں تین ضلعی میوزیم جن میں ٹیکسلا 1910ء ، موہ بخوداڑ و 1925ء اور ہڑ پہمیوزیم 1926ء کمیں قائم ہوئے متھ وہ یہ کہ ان مینوں میوزیموں کی ایک خصوصیت سے بھی تھی کہ مید دور سے میوزیم کو کھدائی کے بعد عوام کیلئے کھول دیا گیا۔



(مہر گڑھ، بلوچتان یو نیورٹی کی ٹیم کا فراننس آرکیالوجیکل ٹیم کے ہمراہ گروپ فوٹو)

قیام پاکتان 7 194ء تک میوزیز کی تعداد تقریباً 8 4 تھی جن میں عوائی ، تدریس، ڈپارمنفل اور کچھ پرائیوٹ عجائب گھر بھی شامل تھے اس وقت پا تان میں تقریباً 60 نے زائد عجائب گھر قائم ہیں جو کہ کام کررہے ہیں وفاتی حکومت کے تعاون سے چند ادارے قائم کئے جن میں سائنس اور نیکنالو جی جو 7 جولائی 1976ء کولا ہور میں قائم کیا گیا گیا گئی علام طور پر بیٹوا می عجائب گھر نائم علاوہ صوبائی حکومتوں نے بھی عوائی عجائب گھر قائم میں ساند کے علاوہ سی بھی قدر کئی عجائب گھر قائم کئے ہیں۔ جن میں سند کئے ہیں۔ پاکستان کی مختلف یو نیورسٹیوں میں بھی قدر کئی عجائب گھر قائم کے گئے ہیں۔ جن میں سند حیالو جی میوزیم قائل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ پشاور یو نیورٹی میں ملک کا جدید ترین میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ جس پر کروڑوں روپ لاگت آئی ہے۔ یہ میوزیم جاپان گورخمنٹ کے فنڈ اور تعاون سے تعمیر کیا گیا ہے۔

بوچتان کا سر مکھ موبن میوزم کوئے 1935ء کے زائے میں تباہ ہوگیا اس میوزیم میں رکھے گئے انمول نوا درات اور نقافتی مواد وائسراے ہندگی ہدایت پرممی اور کلکتہ میوزیم میں نقل کردیئے گئے اور بعد میں بلوچتان کے انمول نوا درات، نقافتی اور تو می ورثہ کولندن روانہ کر کے ان تمام اشیاء کو برئش میوزئم میں منعقل کر دیا گیا۔ پاکتان محکمہ آ فارقد یمہ کے تعاون سے بی شہر میں بجائب گھر میں اس کھی کی وجہ سے چندسال قبل اسے بھی بلوچتان ہائی کورٹ بینچ کے حوالے کر کے بجائب گھر میں رکھے نوا درات پاکتان کے دوسر سے بجائب گھر میں رکھے نوا درات پاکتان کے دوسر سے بجائب گھر میں رکھے نوا درات پاکتان کے دوسر سے بجائب گھر جو 1972ء میں قائم کیا گیا تھا اور آج بھی میوزیم بغیرا پی بلوچتان میں صرف ایک بجائب گھر جو 1972ء میں قائم کیا گیا تھا اور آج بھی میوزیم بغیرا پی بلوچتان میں صرف ایک بجائب گھر جو 1972ء میں قائم کیا گیا تھا اور آج بھی میوزیم بغیرا پی عمارات کے شہرگ کی گئی میں گم نامی کی زندگی گزار د با ہے۔ اس امید کیساتھ کہ شاہدا ہے بھی اپنا ممارت نصیب ہو۔ بلوچتان جورقبہ کے لحاظ سے ملک کا سب سے براصوبہ ہے گر بجائب گھر کیلئے کارٹ زمین کا کارٹ ابیں بھی کار با ہے۔ اس امید کیساتھ کھر تا با گھر کیلئے کوئی زمین کا کارٹ ابیس بھی کارٹ ابیس بو۔ بلوچتان کا بیا اکلو تا بجائب گھر کو چدو بازار میں بھی تا پہلے کھر کیا ہے۔ کوئی زمین کا کلز آئیس ، فی الحال بلوچتان کا بیا اکلو تا تجائب گھر کو چدو بازار میں بھیکتا کی جو کیا ہے۔ کوئی زمین کا کلز آئیس ، فی الحال بلوچتان کا بیا کلو تا تجائب گھر کوچدو بازار میں بھیکتا کی کھر ہے۔

باب-10

## بلوچشان میں علم آثار قدیمہ کی ابتداء

علم آ ٹارقد یمہ کی ابتداء 19 ویں صدی عیسوی میں یورپ (ڈنمارک) ہے ہوئی اور بلوچتان میں یہ پچھتا خرے شروع ہوئی بلوچتان باختری عراقی اور ہندوستانی تہذیبوں کے سنگم پر واقع جانبین ہیں رابطے کی اہم اور واحد گزرگاہ رہی ہے کیونکہ یہ قدیم تاریخی گزرگاہ کم وشوار اور فاصلے کے اعتبار ہے بھی زیادہ طویل نہتی جس کا مشہور قدیم تاریخی ورہ بولان ہا ھے جور کر کے فاصلے کے اعتبار ہے بھی زیادہ طویل نہتی جس کا مشہور قدیم تاریخی ورہ بولان ہا ھے جور کر کے سندھ طاس میں داخل ہونا ممکن تھا اسی وجہ ہے یہاں ماہرین آ ٹارقد یمہ کو تہذیبوں ہے مماثلت اور رابطے پیدا کرنے کیلئے بلوچتان میں تحقیق کا آغاز کرنا پڑا کیونکہ یہاں رابطے کی ٹوٹی گڑی کوٹی کو جوڑنے کی امید نظر آ رہی تھی ان ماہرین کا خیال تھا کہ موجودہ دور کی طرح بلوچتان قدیم زمانے میں بھی کم آباد، غیر مہذب اور پسماندہ رہا ہوگالہذا قدیم تہذیبی آ ٹارنا پیدا ہونگے مگر ماہرین آ ٹار قدیمہ نے اردگرد کے تہذیبی آ ٹار کی ٹوٹی کوٹی کوٹی اور وہ اس میں ہمکن صد تک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ جہوگی اور وہ اس میں ہمکن صد تک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ جہوگی اور وہ اس میں ہمکن صد تک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ جہوگی اور وہ اس میں ہمکن صد تک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ جہوگی کا وروہ اس میں ہمکن صد تک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ تن کے بلوچتان عالمی سطح پرقد یم تہذیبی اور تاریخی حوالے سے کافی متعارف ہے۔

ہندوستان میں آ ٹار قدیمہ کی ابتداء 1861ء میں ہوئی جزل الیگزینڈر کھنگم کو ہندوستانی آ ٹارقدیمہ کا ابوالا باء کہا جاتا ہے 1862ء میں ہندوستانی حکومت نے آ رکیالوجیکل سروے کی ایک اسامی قائم کی جس پرالیگزینڈر کھنگم کا تقرر ہوا مگر 20ویں صدی عیسوی میں ہی آ ٹار قدیمہ کی کھدائی کا کام بڑے پیانے پر شروع ہوا ہندوستان کے وائسرے لارڈ کرزن کی ذاتی دلچیں کاممنون ہونا چا ہئے کہ 1901ء میں آ رکیالوجیکل سروے کی اصطلاح ایجاد ہوئی جان مارشل محکمہ آ ٹار قدیمہ کے پہلے ڈائر کیٹر جزل مقرر ہوئے سر جان مارشل کی سربراہی میں مارشل محکمہ آ ٹار قدیمہ کے پہلے ڈائر کیٹر جزل مقرر ہوئے سر جان مارشل کی سربراہی میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی نظیم فتح بلاشبہ سندھ تہذیب کی دریافت تھی۔

جویت نامی تشخیر آمریمه کے ابتداء شوالد شان علاقه مشکی ژوپ اوروں کے مقام ہے 1998ء میں ہے جی ہورین کا کارقد ہمدے پر یا نوفننڈ کی ، را نا غنڈ کی مغل فنڈ کی اور ڈیارڈ سے كَ لَدِيمَ أَوْ رِدِرِهِ فَتَ يَحْمِمُ مِ عِيمِ إِنَّ فِي 1951 وَمِنْ شَعِيعٌ ثُرُوبِ وَوَالَا فَي مِنْ عَدِ ف أركر : غنز ف و ويون ك جمع دروفت كالصرب ما تديد في ابتدافي وروفت معوم ہوت کے بوجت ن میں بھی 19 ویل عمد فی جسونی کی آخری دہائی میں محکمہ آ جی رقد زید نے ہ مشروع کا کیورو فوغند فرو و و ک شروب سے 6 محلوم مغرب میں دریائے شروب کے کنورے ، آئی ہے سے جبل ہر 1898ء میں دریافت کیا گیا جب کہ جبل ہراس کیے یہ 1927ء میں كَمِدِ أَنْ مِونَ مَن كَ بِعددوم أَن إِراس في يِد1952 واور1970 ومن كام مو يرو فوفند في ہے منی کے برتن دروفت ہوئے جن پرمجھی چڑیا وغیم و کے علاوہ چھوٹی جام نما ہوتی زیودو ہم تھی ج فوروں اور فوروں کے جمعے بھی میہاں سے دریافت ہوئے ہیں دریائے ڈاوب جنوب کی جانب سندھ کے میدان کی طرف بہتا تھاان میں سے ایک مشبورستی را: غنڈی ہے جس پرمنہ ہے ہے رائ نے 1951ء می تحقیق کوائی کا کام کیا جو کہ 40 نے بند ٹید تھا ن کے برتوں وریگ جورے اور من فی کا امتران ہے یہاں سے ما تا دیون کے جھے بھی برآ مد ہوئے ہیں ن تبذیق " جُرِيَ عَلَقَ مَا مُا كَعْمِد سِ قِمَار

بوچتان کی قدیم آبادیوں سے دریافت ہونے والے برتنوں جن میں فاس مور پردو بہتن چر پہنوں جن میں فاس مور پردو بہتن پر تھوری بی بھون بی بان کے مطالعہ سے ہم قدیم ٹی فی آ ج رک تشیم کر سکتے ہیں جنوب میں زرد رنگ کے اور شہل میں مرفی رنگ کے برتن دریافت ہوئے ہیں انہی مئی کے برتنوں کا بعد انہمی مختلف ہے وائد کے ادار مرداور جنوب میں پروفیمرا رقوت بہت سے مئی کے برتوں کا ایک سلسد دریافت کیا تھا انہیں ظروف کا ام دیا گیا جس من کی بیرتن پیدا و رہتے سے ویک گوافت کا دائر ہوگئی شمیر کی بیرتن پیدا و رہتے سے ویک گوافت کا دائر ہوگئی شمیر کے ان کی بیربرتن پیدا و رہتے سے ویک گوافت کا دائر ہوگئی شمیر کے ایک بیری تک محدود تھی گیا کے ایک مورد تھی گیا کے ایک مورد تھی گیا کے ایک مورد تھی گیا کے ایک کو کوئٹ ہو جن کھیل گیا گیاں بعد میں جانے کھیل گیا گوئٹ ہو جن کھیل گیا گائے میں کوئٹ تھیل کیا ایک طرف کا گوئٹ ہو کہ کوئٹ ٹی کائٹ تسلیم کیا گائے دو میا اور انجی و تک گوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی کائٹ کی کوئٹ ٹی کوئٹ ٹی

جانے لگا ابتدائی یانچ ٹیلوں سے جو برتین دریافت کئے وہ مخصوص طرز پر بنے چندمٹی کے ظروف تھے اور کچھ پھر سے تراشے ہوئے برتن بھی تھے جو نیم شفاف دودھیا پھر جوتقریباً سنگ مرم جبیہا ہوتا ہے ان یانچ ٹیلوں میں سب سے بڑے ٹیلے مدفون بستی کی لمبائی تقریباً 250 میٹر تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی ہے آبادی سطح زمین سے 45 سے 50 نشاو نیچ تھی قدیم دور میں ایک چھوٹی سی بہتی رہی ہوگی جس کے مکانات گارے یا کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے ای بہتی سے دریافت کیا جانے والاظروف نہایت اہمیت رکھتا ہے ان برتنوں کا رنگ زرداوران پرنقش نقاشی کی ہوئی تھی جوسرخی ماکل بھورے رنگ سے بنے ہوئے تھے اور ان پر ایک رنگ استعمال کیا گیا تھا جو زیادہ خصوصیات اور دلچیسی کا باعث تھا کیونکہ پورے بلوچستان میں تمام برتنوں پر ہمیشہ دورنگ استعال ہوئے ہیں بعض برتن سالم بھی دریافت ہوئے ہیں جن کی درجہ بندی اور ثقافتی ومعاشی نوعیت بندی کی گئی ہے مس بیڑلیس دو کارڈی نے قلات ڈویژن میں جو کھدائی کروائی تھیں اور ڈاکڑ والڑ ائے سروس جونیئر نے ژوب کوئٹہ میں جو تحقیقاتی کام کئے ان سب سے کوئٹہ ثقافت کا وائر ہ وسعت پکڑتا ہوابلوچتان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی وسیع تر ہوتا گیامس بیئرلیس دوکارڈی نے خود دومقامات انجیرہ اور سیاہ دمب سوراب میں تفصیلی کھدائی کرائی تھی یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بلوچتان میں سیاہ دمب نام کے کئی تہذیبی آثار ہیں مگر ماہرین آ ثار قدیمہ نے صرف تین ٹیلوں پر کھلائیاں کی ہیں ان میں سیاہ دمب (سوراب) سیاہ دمب ( نندارہ ) ہے پہاں ہم ان پر جامع مگر مخضر روشنی ڈالیں گے

مس بیڑلیس داکارڈی نے جو تحقیقی کھدائیاں انجیرہ کے مقام پر کی ہیں اور جو نتیجہ اخذ

کیا گیا ہے کہ یہاں کے قدیم باشندے جدید حجری دور کے نیم خانہ بدوش تھے اور وہ اس علاقے
میں تقریبا 3500 سال قبل میں ہے آباد تھے انجیرہ ایک وسیع وعرض ٹیلے پر مشتل ہے جو دریائے
میں تقریبالائی دریائے مولہ کا معاون دریا ہے بیسوراب سے تقریبا 22 کلومیٹر جنوب کی طرف اور لا
کھوڑیاں کے قطیم گر بند سے تقریباسات کلومیٹر دورشال کی جانب واقع ہے انجیرہ ٹیلہ پہاڑیوں
کے دامن میں واقع ہے جب کہ موجودگاؤی انجیرہ کا کھلے میدان میں آباد ہے دمب (ٹیلہ) کے

اردگردقد یم ٹوٹے برتنوں کے ٹکڑے ہرجانب بھرے پڑے ہیں اس زمانے میں برتن کمہاری چاک پر بنتے تھے برتنوں کارنگ زرداور سرخ ہوتا تھا یہ لوگ زیادہ تر بھیڑ بکری پالتے تھے زراعت پیشہ لوگ تھے دمب کی چوٹی پر ایک وسیع وعریض تقریباً 52 فٹ لمبی عمارت کے آثار ملے ہیں دمب کے کھدائی سے اوپر تلے چار مدفون آبادیوں کا پہتہ چلا ہیں سطح کے اوپر پانچوں آبادی تھیں جن دمب کے آثار بہت کم باتی رہ گئے ہیں انجیرہ کے قدیم ٹیلے سے جحری اوزاروں کی صنعت کے آثار دریافت ہوئے دریافت ہوئے وریافت ہوئے ہیں ایک میں اور اور سوراخ کرتے تا شے اور چھلے والے ہیل کے جمعے بھی دریافت ہوئے ہیں ہیں

سیاہ دمب سوراب میں جو تحقیقی کھدائیاں ہوئی ہیں ان سے اس جگہ کی قدیم آبادیوں کا زمانہ اور انجیرہ کا زمانہ ایک ظاہر ہوتا ہے اور ان کی ساجی اور ماوی ترقی کا معیار بھی انجیرہ کی طرح پہاڑی ٹیلہ پر بسائی گئی تھی جس کار قبہ تقریباہ کی انجیرہ کی طرح پہاڑی ٹیلہ پر بسائی گئی تھی جس کے آثار دریافت ہوئے ہیں سیاہ دمب سوراب انجیرہ کے تیسرے دور سے تعلق رکھتا ہے بستی کے لوگ کچی اینٹوں کے تعمیر شدہ گھروں میں سوراب انجیرہ کے تیسرے دور سے تعلق رکھتا ہے بستی کے لوگ کچی اینٹوں کے تعمیر شدہ گھروں میں سرتہ تھے یہاں کے باشند کے کوئے گلجر کے برتن استعمال کرتے تھے بیزرعت پیشہ ہونے کیساتھ ساتھ کلا بانی بھی کرتے تھے کوئے ظروف کی طرح ابتداء میں ٹوکری کے بیخ برتن تھے جو بعد میں ان ساتھ کلا بانی بھی کرتے تھے کوئے ظروف کی طرح ابتداء میں ٹوکری کے بیخ برتن تھے جو بعد میں ان میں پھی تبدیلی ہوئی ساجی طور پر نیم خانہ بدوثی سے تی کرتا ہوتی ہوئی ہو آئی اسی طرح سے تھی تبدیل ہوئی جو زراعت پیشہ بن جاتی ہو دہ لوگ ہوتی ہوئی ہوئی جو کے ساج میں تبدیل ہوئی جو زراعت پیشہ بن جاتی ہو ہوئی ہیں۔ بھیڑ بکری گائے اور بیل پالے تھا اس بستی میں آبادی کی تین سطحیں دریافت ہوئی ہیں۔ بھیڑ بکری گائے اور بیل پالے تھا اس بستی میں آبادی کی تین سطحیں دریافت ہوئی ہیں۔ بھیڑ بکری گائے اور بیل پالے تھا اس بستی میں آبادی کی تین سطحیں دریافت ہوئی ہیں۔

پاکتان سے الحاق سے قبل ریاست بلوچتان کا دار حکومت قلات ہو اکرتا تھا جے یہ شرف گئی صدیوں تک حاصل رہا قلات شہر سے تقریبا 17 کلومیٹر شال مغرب کی جانب ایک گاؤں ''تو غو' ہے ای گاؤں سے ایک کلومیٹر مشرق کی جانب'' تو غودمب' واقع ہے تو غوظر وف انجیرہ کے شہری زمانے سے تعلق رکھتے ہیں نہایت نفیس سخت اور اچھی طرح سے آگ میں پکائے ہوئے کھنکھناتے برتن ہیں ان ظروف پرسکتر کی رنگ چڑ ھایا گیا اور ان ظروف کے چار مرحلے بتائے

گئے ہیں۔ دراصل یہاں یہ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تو غو کے قدیم تہذیبی آ خار محتر مہ بیٹر لیس دو کارڈی نے 1948ء میں دریافت کئے اوران کو تو غو ثقافت کا نام دیا گیا بعد میں دوسرے ماہم ین نے اسے قلات ثقافت کا نام دیا لیکن بید دراصل تحقیق سے ثابت ہوا کہ بیہ کوئٹے ثقافت ہی کا حصہ ہیں۔

کوئے کی شالی جانب تقریبا 6 کلومیٹر کے فاصلے پرکلی گل محمد واقع ہے یہاں ایک قدیم
تہذیبی آ شار کی باقیات ٹیلے کی شکل میں ہیں ماہرین آ شار قدیمہ نے اس کا زمانہ تقریبا پانچ ہزار
سال قبل سے ظاہر کیا ہے اس کی قدیم ترین آبادی میں زراعت پیشالوگ آباد تھے جوہکری ، ہجڑ ہے
،گائے ، اور بھینس پالتے تھے غالباوہ اجناس کی چندا قسام کا شت کرتے تھے جن میں گندم جواور
باجرہ قابل ذکر ہیں یہ تھو ہے کی بنی دیواروں پر گھاس پھوس پر چھائی کی جھونپرٹیاں بنا کررہتے تھے
کوئے کی قدیم طرز تعمر کا بغور جائزہ اور تفصیلی مطالعہ سے یہ بات مزید واضع ہوتی ہے کہ ماضی کی
طرح آج 21 ویں صدی عیسویں میں بھی بلوچتان کے گاؤں بلکہ اکثر شہروں میں ای طرز تعمیر کو
اپنایا گیا ہے یہی انداز قدیم دور میں کلی گل محمد اور کیجی بیگ میں ہوا کرتے تھے اس دور کوگ نیم
فانہ بدوثی سے زیادہ قیام پند ہوگئے تھے۔ یہاں کے دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے کے
لوگ ہاتھ سے برتن بنا شروع کیا اور چو تھے مرحلے میں کی بیگ ثقافت نظر آئی جوگی گل محمد کا اسلسل تھی
اس دور میں تا نے کے اوز ارخمودار ہوئے جن کا آغاز کلی گل محمد سے ظاہر ہوتا ہے کلی گل محمد کا زمانہ
پائے ہزار سال قبل سے کے اور ارخماوار ہوئے جن کا آغاز کلی گل محمد سے ظاہر ہوتا ہے کلی گل محمد کا زمانہ سے بیا بیا جائے۔

خضدار سے تقریبار کا میٹر جنوب مغرب کی جانب نال ٹاون کے قریب سرخ دمب کا قدیم ٹیلہ واقع ہے اس پہلی بار 1903ء دوسری بار 1923ء میں کام ہوامٹر ہارگر پوز ماہر آ ثار تدیم ٹیلہ واقع ہے اس پر پہلی بار 1903ء دوسری بار 1923ء میں کام ہوامٹر ہارگر پوز ماہر آ ثار تدیم نے اس میں خوبصورت نقش والے برتن اور ایک قبرستان بھی دریافت کیا ہے لاشیں ماہرین نے شرقا غربا فن تھیں اس کے علاوہ سنگ مرمر، تانبا اور چاندی کی اشیاء بھی کثیر تعداد میں ماہرین نے دریافت کے دریافت کے میں اس کے مونے غازی شاہ ار آمری کے قدیم ٹیلوں سے دریافت کے



بنوچتان يو نيورتي ( اسندني سينترميوزيم ) ميس دا کتر بين فرانسويس ، دا کتر رزاق صابر ، در جان اور رضا بلوچ

گے ہیں جو ماقبل ہڑیہ تہذیب سے تعلق رکھنے تھے قدیم نال کے بارے میں پروفیسر توارث بکٹ نے 1946ء میں کچی بیگ اور دمب مادات میں کامیانی حاصل کی ان مقامات سے اعلی قتم کے مٹی کے برتن برآ مدہوئے ساتھ ہی تانبااور کانسی کے عہد کے آثار بھی دریافت ہوئے اس کے بعد نیچرل ہٹری میوزیم آف امریکہ کی ٹیم سے مشہور ماہر آثار قدیمہ مٹررال جے فیرسروں کی زیر مگرانی 1950ء میں بڑامفید کام کیاانہوں نے وادی کوئٹ میں درجن سےزا کدفتہ یم ٹیلے دریافت کے جن کا تعلق تا نبا کے زمانے سے تھا کوئٹے شہر کے جنوب مغرب کی جانب تقریبا 17 کلومیٹر کے فاصلے پر دمب سعادات واقع ہے یہاں 1950ء میں کھدائی ہوئی یہاں ہے آبادی کے تین مرحلے دریافت ہوئے پہلے مرحلے میں ایک چبوترہ دریافت ہواجس کی بنیاد کے ایک کونے میں بقرول سے تغیر شدہ ایک تہہ خانہ دریافت ہوائی کھدائی سے ایک دیوی کی مورتی (مجسمہ) بھی ملا جوایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پرنصب کیا گیا جس کے بارے میں رائے ہے کہ بیہ ژوب دیوی کی شبیہہ ہے۔لسبیلہ اور جھالاوان کے درمیان واقع اور ناچ کے علاقے میں تانبا دور کے ٹیلے دریافت ہوئے ہیں یہاں وزنی پھروں سے تعمیر شدہ عمارتیں موجودتھیں ایکٹھکریاں یہاں سے بر آمد ہوئی ہیں جو ہڑیہ تہذیب کی آئینہ دارلگتی ہیں علین ، قلات اور بلبل کے مقامات سے دوقد یم بستیاں دریافت ہوئیں جن کی عمارات پھر کی بنی ہوئی تھیں درہ مولہ میں گنداوہ ہے تقریباً 11 کلو میٹر کے فاصلے پرایک بستی کے آثار دریافت ہوئے ہیں جن میں سندھ کی تہذیب کی عکاسی یائی گئی ہنتائ مرتب کرنے والے ماہرین بلوچتان کے اکثر تہذیبی آثاروں کوسندھ تہذیب کے آئینے میں مگراپی خواہش کے مطابق و مکھتے تھے جبکہ اصل صور تحال اس کے برعکس تھی بلوچتان کی اپنی تہذیبی سلسلے کی کڑی تھی زمانے کے اعتبار سے بھی بلوچتان کی تہذیب زیادہ اقدیم اور بنیادی رشتے بھی سرزمین سے وابستہ ہیں ای طرح لسبیلہ کے شال میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر '' دلیٹ'' کے میدان کے شال میں ''میڈٹ'' کے کھنڈرات میں دوآباد یوں کے آثار دریافت ہوئے ایک آبادی کے باشندے''کلی کلچ''اور ورکری کے''ایرانی لونڈ وکلچ'' ہے تعلق رکھتے تھے فرانسی آرکیا یو بیگل مشن کے سربراہ موسیوزین میری کا کہل نے 1961 ، میں بلوچتان کے بنوبہ علاق کی ابتدا ، تی بنوبہ علاق کی رخ کیا اور جھالا وان (وڈھ) اور وادی ناچ میں آٹار قدیم کی تلاش کی ابتدا ، تی بیس سے ایک عبادت گا و کے آٹار بھی برآمد ہموئے جو مینار کی شکل میں بنی ہوئی تھی بیاول الذکر عبردت گا و گئے گئی کرئے جا ایرانی ''لونڈ و گھی'' سے متعلق معلوم ہوتی تھی ان عمارتوں ہے مٹی کے برغور کے ایرانی ''لونڈ و گھی'' سے متعلق معلوم ہوتی تھی ان عمارتوں سے مٹی کے برغور کے ایسے مکڑے میں جن پرقد بھی رسم انظہ میں تحریریں گندہ کی ہوئی تھیں۔

کران میں سنگہ گیں کوہ ساطل سمندر کے نزدیک پسنی بندرگا ہے تقریبا 14 کلومیٹر شاک جانب کوہ تلار کے دامن میں واقع ہے بیہ سنگہ گیں ڈور سے مما ثفت رکھتا ہے قدیم دور میں بھی بیال کے باشندوں کا سب سے بڑا پیشہ مائی گیری تجارت اور جہاز رانی ہوتا تھ استگہ گیس کوہ کے تہذی آٹار سے تحقیق کے دوران گھو نگے سیپ اور پھیلی کی بذیوں کے بنائے ہوئے زیورات

اور منے کیر تعداد میں ماہرین نے دریافت کے ہیں جن ہے آمدورفت کے تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بالا کوٹ کے تہذیبی آ ٹار ضلع لبیلہ میں سونمیا نی بندرگاہ کے قریب جب ندی کے کنا رے واقع ہے اس کے آ ٹاروبا قیات کی دریافت سے بھی اس بات کو تقویت ملی کہ بیسارا علاقہ ایک ہی تہذیب کا تسلسل ہے جس کے آ ٹار دور دور تک پھلے ہوئے ہیں اس کے گہرے دشتے سندھاور ایران سے زیادہ قریب ہیں جس کی سب سے بردی بندرگاہ کران ہے جوموجودہ دور کی طرح قدیم دور میں بھی تہذیبی گیٹ وے تھا

مہرگڑھ کے مقام پرآ ٹارقد یم دریافت ہوئے جن کاتعلق بولان کی تہذیب سے تھا ہے وُھا ڈرے تقریبا15 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بولان کے کنارے واقع ہے۔ پہلی بارمہر گڑھ



(سنڈیمن ہال کونٹه کا 1935ء کے زلزلمے سے قابل کا ایک منظر)
کآ ٹارفرانیسی ماہرآ ٹارقد یمہ ڈاکر جین فرانسویس اوران کی ٹیم نے 1974ء میں دریافت کے یہ دنیا کے قدیم ترین تہذیبی آ ٹار ہیں جن کا زمانہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق 9 ہزار سال قبل سے کا ہم مرکڑھ کے تہذیبی آ ٹار پچی طاس اور درہ بولان کے عگم پرواقع ہیں مہر گڑھ ہے 9 کلومیٹر کے فاصلے پرنوشیرہ شہرواقع ہے۔ اس کے قدیم تہذیبی آ ٹاراور با قیات کا زمانہ تقریبا 1900 کے مال قبل میں کے قدیم تہذیبی آ ٹاراور با قیات کا زمانہ تقریبا کو میٹر جنوب کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی سال قبل میں کے ایس کے قدیم تہذیبی کا جاس کے قدیم تہذیبی کا جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا خانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی سال قبل میں کے قدیم تہذیبی کے قدیم تہذیبی کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا کو میٹر جنوب کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا میں میں کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا سے تعرب کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا دوروں کو میں کو تعرب کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا دوروں کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی کا دیں کو تعرب کی جانب پیرک کے تعرب کی تو تعرب کی جانب پیرک کے تعرب کی جانب کی تعرب کی تعرب کی جانب کی تعرب کی ت

آ ٹار واقع ہیں جن کے عروج کا زمانہ 2300 سال قبل مسیح ہاس طرح دریائے ہولان کے دبان کے جاس طرح دریائے ہولان کے مقد میں تین قدیم شہر آبادرہ ہیں یہ تینوں قدیم شہر جو وادی بولان کے تہذیبی آثار والی ہیں جن کے آثار وہا قیات کو آج زمین کیلئے مزید محفوظ کرنا ہا اور جن کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو جو سنت ہم این قوم کے بیانہ کا کہ قوافت کے ہم بڑے سے شہر میں عجائب گھر قائم کئے جائیں تا کہ ثقافت کے سوداگر وں سے ہم اور بلوچ تان کے ہر بڑے شہر میں عجائب گھر قائم کئے جائیں تا کہ ثقافت کے سوداگر وں سے ہم اینے ماضی کے مطابق با قیات کا تحفظ کر سکیں۔

کوئٹہ ثقافت ساج کی ایک نہایت تیز رفتار ارتقاء کی کوشیش کرتی ہے یہ تیزی ارتقائی انقلا بات کے ذریعے ہوتی ہے زبر دست لوگ بالا دست لوگوں کو تباہ وہر باد کرتے ہیں ان کی بستیوں کو ملنامیٹ کرتے ہیں اور ان کی را کھ پرنئ بستیاں بساتے ہیں ایک علاقے کے چند گاؤں ہردوس سے علاقے کے چندگاؤں غالب آ جاتے ہیں تو مفتوصہ ثقافت نئے ساج میں اپنا حصہ ضرور ڈ التی ہے۔ بار بار کی علاقائی جنگیں اور شہروں کی نتاہی اور آتش زنی اس بات کا واضح شبوت ہے کہ بەلوگ غیر فوجی نسلوں یا اطاعت پیندگروہوں پرمشمل نہ تھے اور نہ ہی غیرمحتر ک ساکن وجامد ثقافت تھی پیلوگ بھی عام نسل انسانی کی طرح ہرتتم کی خصوصیات رکھتے تھے اور ان کے عمل اور ر جمل بھی ای طرح بیدارواری عمل کیساتھ مربوط تھے جس طرح دنیا کے دیگر علاقوں کے لوگوں تھے تہذیوں میں تصادم نہیں ہوتا تہذیبیں تو اتحاد اور انضام سے نشو ونما یاتی ہیں ثقافتوں کے اتحاد وانضام کے نتیجہ میں تہذیبیں جنم لیتی ہیں قدیم وادی کوئٹہ کی تہذیب زوال پذیر نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنے ارتقائی عمل سے گزرتی آئی ہے آج وہی کوئٹہ 21 ویں صدی عیسوی میں داخل ہوا ہے جس نے کوئٹ ثقافت سے کوئٹ تہذیب کا ایک طویل سفر طے کیا۔

باب-11

## بلوچىتان مىں عجائب گھر كى ابتداء

بلوچتان میں تہذیبی آثار کا ایک سرسری جائزہ پی تصویر پیش کرتا ہے کہ بلوچتان میں رستیاب تہذیبی اور تاریخی مواد کوا گرجمع اور دریافت کر کان کی نمائش کی جائے یا ان نوا درات کو عائب گھروں میں سجادیا جائے تو اس کے قدیم تہذیبی آثار کی دریافتیں دنیا بھر میں سرفہرست اور مفر دنظر آئیں گی کیونکہ بلوچتان اپنے وسیع خطہ ارض کی مناسبت سے در حقیقت اتنا مواد رکھتا ہے جس کے ذریعے بھیلا یا جاسکا ہے اس جس کے ذریعے بھیلا یا جاسکا ہے اس کی ثقافت رنگ برنگی ہے اس کا آرث و کیا ظرے بلوچتان کی تاریخ بہت پرانی اور وسیع ہے اس کی ثقافت رنگ برنگی ہے اس کا آرث و دستگاری اور آرائش کے نمونے مسروری ہیں ان کا تکنیکی موادعظیم ہے غرض یہاں پر ہروہ رنگ موجود ہے جوایک بجائب گھر کی ضرورت پوری کرتا ہے اور جس میں وہ تمام مذکورہ اشیاء ہجائی جا محتی ہیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیس اور ان کی علمی تنگی ختم ہو سکے ان تمام تاریخی جگہوں اور تہذی آثاروں کا خیال اور ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے تاکہ ان کود کیضے اور مطالعہ کیلئے پہتا ہی تقیقی اور تعیری مقاصد کا ذریعہ بن سکیں۔

بین الاقوامی میوزیم کونسل (ICOM) آسان ترین الفاظ میں ایک میوزیم کی تعریف یول کرتی ہے کہ میوزیم ایک ایسی عمارت ہے جس میں تمام تم کی اشیاء رکھی جاسکتی ہوں اور ساتھ ہی مطالعہ اور تفریح کا سامان بھی میسر ہو سکے مذکورہ اشیاء کا تعلق ایک ملک سے ہوسکتا ہے بیاشیاء کی مطالعہ اور تفریح کا سامان بھی میسر ہو سکے مذکورہ اشیاء کتھی ہوسکتی ہیں بلکہ بید قدرتی یا مصنوی کی ملک کے کچھ قومی ور شداور بہت سے زمانوں سے متعلق بھی ہوسکتی ہیں بلکہ بید قدرتی یا مصنوی اشیاء پر بھی مشتمل ہوسکتی ہیں لہذا آج کے دور میں ایک جدید میوزیم کا مواد کسی عمارت کی جھت تلے رکھا جا سکتا ہو کیون قدیم زمانے میں اس کا تعلق پر انے اوقات اور علاقوں سے تھالیکن کی عمارت کی جھت تلے پڑے ہوئے مواد کی نمائش بینوں اور عمارت کی جھت تلے پڑے ہوئے مواد کی نمائش بینوں اور کی خوالوں کیلئے ان کے اردگر دکا ماحول ان کی فہم کے مطابق کا م آسکتا ہو کیونکہ تمام تم کی والوں کیلئے ان کے اردگر دکا ماحول ان کی فہم کے مطابق کا م آسکتا ہو کیونکہ تمام تم کی

اشیائے نمائش کوتفریج کا بہترین ذریعیہ مجھتا جاتا تھا۔

میوزیم کی تعریف اور ستقبل کے حوالے سے بہت کچھلکھا جاسکتا ہے اگر میوزیم ک بارے میں مخضر مگر جامع الفاظ میں لکھیں تو اس کی اہمیت وضرورت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ میوزیم کی حیثیت ماضی میں کیاتھی اوراس کو متعقبل میں کیا ہونا جا ہے میوزیم کے بارے میں آج بھی لوگوں کی معلومات اکثریرانی اور نامکمل ہیں میوزیم سے مراد آج بھی عجیب وغریب اشیاء کا گھر لیاجا تا ہے بیعام لوگوں کیلئے آج بھی عجیب وغر نیب پرانی اور بے معنی اشیاء کے گودام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان میں رکھے گئے موادلوگوں کا نمائندہ کہلانے سے بہت دور ہیں کیونکہ یہ میوزیم آج بھی پرانے طور طریقوں پر چلائے جا رہے ہیں اور ریاست ومیوزیم کی اہمیت اور ضروریات کو اجا گر کرنے ہے اب تک قاصر ہیں لہذا ماہرین آثار قدیمہ ومیوزیمیالوجسٹ کے علاوہ تعلیمی ادارے دانشوراور باشعور طبقہ عوام میں عجائب گھر کی عظمت اہمیت وضرورت کا شعور پیدا کریں تا کہ عوام خود باشعور ہوکراینے قومی ورشہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عالمی پیانے پراہے متعارف کرنے میں مدودیں یہاں ریاست کی بھی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں علم آثار قدیمه کی درس و تدریس کا بندوبست کریں ضلعی سطح پر عجائب گھر قائم کریں فنی ماہرین کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کریں جن سے بین الاقوامی طور پرسیاحت کوفروغ حاصل ہو سکے (محکمہ) تہذیبی آ ٹاروں کی کھدائی کویقینی بنا کران کے نتائج کی روشنی میں یہاں کی درست تاریخ مرتب کر کے اسے عالمی تاریخ میں اعلیٰ مقام دلوا تکیں۔

عجائب گھر کے لفظی معنی نوادرات کی نمائش کی جگہ ہے گرکیا عجائب گھر صرف نمائش بینوں کوتفری خواہم کرنے کی ایک عمارت ہے جہاں پرانی اور عجیب وغریب اشیاء رکھی ہوتی ہیں جن کا کوئی مثبت رول یا خاص مقصد نہیں ہوتا معاشر ہے گی ترقی اور جدید تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے پھر کے دور کے آلات پیدادار، ظروف سازی کے نمونے پھراور مٹی کے جسے اور کھنڈرات مددگار ثابت نہیں ہو سکتے ہے سب ہے کاراور غیر ضروری ہیں گراییا نہیں ہو سکتے ہے سب ہے کاراور غیر ضروری ہیں گراییا نہیں ہو سکتے ہے سب ہے کاراور غیر ضروری ہیں گراییا نہیں ہو سکتے ہے سب ہو بیات اور تہذیبی آثار دریا فت کرتے ہیں وہ اپنے بیلچ کی مدد سے سید جاک کرکے قدیم انسانی باقیات اور تہذیبی آثار دریا فت کرتے ہیں وہ اپنے بیلچ کی مدد سے

تاریک سرنگوں شکاری انسان کے دھڑ مدنن قبروں اور زمین تلے تباہ شدہ بستیوں کا کھوٹ لگات ہیں اس کے بعد دریافت شدہ مواد کومختلف مرحلوں سے گزار نے کے بعد عجائب گھر میں نمائش کے لئے سجایا جاتا ہے۔

عجاب گھر کسی بھی معاشرے کے ماضی کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور معاشرہ اپنا ماضی اس میں دیکھتا ہے تہذیب نسلی روح کی سیر ھیاں ہوتی ہے وہ ان انمول نوا درات کو نخر ہے دیکھتی ہے اسے اپنے آباؤاجداد کی عظیم تخلیقات اور قومی ورشہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں ایک ترقی یا فتہ تہذیب کوجنم دیا اور وہ اس کے وارث ہیں وہ انمول نوا درات کو دکھ کر اپنا حال سنوارتے ہیں اور ایک خوشحال مستقبل کے لئے منصوبے بناتے ہوئے ترقی یا فتہ اقوام کی صف میں پر دقار انداز میں شامل ہوجاتے ہیں۔

سرمھ موہن عبائب گھر کوئے جے 1900ء میں قائم کیا گیا تھا اور اس کا باضابطہ افتتا 1906ء میں ہوا برصغیر پاک و ہنداور بلوچتان کے خاصے خوبصورت عبائب گھروں میں اس کا شارہوتا تھا۔ بلوچتان میں قدیم تہذیبی آ ٹار کی کھدائی کا کام 1903ء میں با قاعدہ طور پر شروع ہوالیکن بلوچتان میں اس کے ابتدائی شواہد شالی ژوب اور دکی کے مقام سے 1888ء میں ملتے ہیں جہاں ماہرین آ ٹارقد بہدنے پیرانوغنڈی اور دابرکوٹ کے قدیم آ ٹار دریافت کے کوئے گائب گھر میں بلوچتان کے ثقافتی اور تہذیبی نوادرات نمائش کیلئے رکھے گئے تھے۔ کوئے گائب گھر میں قدیم مقامی آ رہ آ ٹارقد بہد، مقامی ہنر مندوں کی دستکاری کے نمونے اوز ار، عبی اور تبدی ہونے والے سے قدیم اشیاءاور نمونے رکھے ہوتے تھے کوئے میں دی میں دکی میں طور غنڈی سے ملنے والے الے ظروف ، خضدار کے قصبے نال سے ملنے والی اینٹیں ، ٹاکلیں اور دستاویزات بھی شامل تھیں۔

بلوچتان کا دوسر ابردامیوزیم نیچرل ہسٹری میوزیم جوبیسوی صدی کے ابتدائی ایام میں قائم کیا تھا یہ کہنا مشکل ہے کہ بیر بجائب گھر کہاں قائم کیا گیا تھا کئی سال پہلے اس کے بارے میں مطالعہ کے دوران میں نے کہیں پڑھا کہ بیرمیوزیم مستونگ میں قائم تھا مستونگ کو صدیوں سے علم

وادب اور ثقافتی مرکز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس میوزیم کے سربراہ مسر بکشس سوسراور سرارال
بیسٹن تھے اس میں باٹنی زوالوجی سے متعلق مواد کانی تعداد میں رکھا گیا تھا جن کو بعد میں سرکھ
موہن عجائب گھر کوئٹہ کوتھ میں دے دیا گیا اس طرح بلوچتان نیچرل ہسٹری میوزیم مستونگ کوئٹہ عبال کے دیا گیا جے ایک صدی گزرجانے کے بعد دوبارہ قائم نہیں کیا گیا چند
سال بیشتر نیشنل پارک ہزار گنجی کوئٹہ میں زالوجی میوزیم قائم کیا گیا ہے جو کہ عوام میں زیادہ مقبول
نہیں تھا مگراب موسم گر ما 2004ء سے عوامی مقبولیت میں روز بروزاضا فیہ وتا جارہا ہے۔

بلوچتان میں چنددوس نے اپنے عجائب گھر قائم کئے ہوئے ہیں ان میں جیولوجیکل سروے آف پاکتان کوئٹہ کا عجائب گھر جو کہ ایک محکماتی عجائب گھر ہے اس عجائب گھر میں ارضیات ، معد نیات اور فاسلز (رکاز) رکھے ہوئے ہیں۔ جیالوجیکل سروے آف پاکتان حکومتی ادارہ ہے۔ جس کی بنیادیں ہمیں مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جس نے ملک کیلئے کھر بوں روپے کے معد نی وسائل دریافت کئے ہیں ایسے تمام ماہرین کوقد رکی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید ٹھوس اقد امات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہاں میں بید ذکر کرتا چلوں کہ اس وقت متعلقہ اداروں کی وسعت اور مضبوطی دوسرے اقد امات سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ادارے کے ماہرین کی کاوشوں کوقد رکی نگاہ سے دیکھنا اور مزید ماہرین پیدا کرنے کیسا تھساتھ ان کی اعلی تعلیم و تربیت کے انتظامات کرنا حکومت کی اہم ذمہ داری ہے۔

جی ایس پی کے ہیڈکوارٹرزکوبلوچتان کے دارالحکومت کوئے میں قائم کرنا درست اقد ام تھا۔ گر چند برسوں سے یہ بات گردش کررہی ہے کہ اس واحدادار ہے کوبھی بلوچتان سے گئ اور منتقل کیا جارہا ہے۔ جو ناانصافی کیماتھ ساتھ صوبائی تعصب کومزید ہوا دینے کے مترادف ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ پاکتان میں سب سے زیادہ معدنیات اور رکازی با قیات بلوچتان میں پائی جاتی ہیں۔ گو کہ ادار سے میں بہت کی خامیاں پائی جاتی ہیں گران تمام پہلووں کو مدنظر رکھتے ہوئے ادار سے کی بہتری اور مدن خزانے تک رسائی صوبوں میں برابری کی بنیاد پراس اوار سے کا بہاں قائم رہنا سب سے بہتر اور درست اقدام ہے۔

جیالوجیکل سروے آف پاکتان کا ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ہے۔جس میں میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ جو ہر کحاظ سے ایک جدیدعوا می اورعلمی میوزیم ہے۔ جسے جی ایس پی میوزیم آف ارتبع سائنسسز کا نام دیا گیاہے۔جس کے کیورٹرآ صف نذیرِرانا جو مختی ملن ساراور قابل آفیسر ہیں۔جو عوام، طلبہ اور تحقیق کے غرض سے آنے والوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کر کے رہنمائی کرتے ہیں میوزیم میں 7 گیلریاں قائم کی گئی ہیں جن میں معد نیات، آ رائش و زیورات میں استعال ۔ ہونے والے قیمتی اور کمیاب پھر،عمارات وتعمیراتی مادوں میں استعمال ہونے والی قدرتی معدنیات کے نمونے رکھے گئے ہیں اسٹرو جیالو جی گیلری میں بلوچتان سے دریافت ہونے والے شیاب ثاقب اور فولا دی شہاب ثاقب کے ٹکڑے دیکھے جاسکتے ہیں جن کا زمانہ تقریباً 4.5ارب سال قدیم تک کا ہے راکس اینڈ منراز گیلری میں زمین کے آغاز ، زندگی کی ابتداء مختلف ادوار میں تبدیلیوں اور چٹانوں کے استعال کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں جوایس بی میوزیم ارضی علوم اور بنیا دی تحقیق کا سب سے بڑا اور اہم ترین مرکز بن چکا ہے ڈاکٹر فاظمی گیلری میں 54 کروڑ سال قدیم زمانے سے اب تک کے مختلف زمینی ادوار کے حیاتیاتی و نباتاتی رکازات رکھے گئے ہیں جوتیل وگیس کی تلاش میں بھی مدددے سکتے ہیں علاوہ ازیں پیمختلف چٹانوں کو عمر کے تعین میں بھی مدددیتے ہیں اس گیلری میں بلوچتان سے دریافت ہونے والے قدیم دُائوسار کاڈھانچہ،ڈریم بھی سے دریافت ہونے والا دنیا کے سب سے بڑاممالیہ، بلوچی تھریم کے جارف لمج جڑا، دس فٹ سے زائد لمبے ہاتھی کے دانت، چلنے والی وہیل مجھلی کے رکازات بھی اس گیلری میں رکھے گئے ہیں میوزیم کا بنیا دی مقصد طلباء محقیق ،سر ماییکا ران کواپیخ صوبے اور ملک کی معدنی دولت سے آگاہ کرنااوران سے استفادہ کرنا ہے۔

ہے اس کی دوسری مثال یا کتان محکمہ آثار قدیمہ کی عدم دلچیسی کی وجہ ہے بلوچتان میں صرف ایک ع یس گھر سی شہر میں قائم کیا گیا مگر چندسال قبل اسے بھی ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا گیا اور عجائی گھر میں رکھے تمام نوادرات یا کتان کے مختلف میوزیمز کے درمیان بلوچتان کے اکلوتے کوئید میوزیم کے سوائے بندر بانٹ کی گئی۔ بلوچتان میں ریاست نے قومی ورثہ کی حفاظت اورعوام میں تبذیبی آ ثاراور تاریخی یادگاروں کے شعور کوا جا گر کرنے کیلئے عجائب گھر کومستقل عمارت فراہم کرنے پر کوئی توجہیں دی جس کے نتیج میں آج بلوچتان میں کوئی مستقل عجائب گھرنہیں ہے۔ چند بلوچ روشن خیال بیوروکریٹس کی کاوشوں کا نتیجہ سے کہ تربت میں ایک عجائب گھر قائم کیا گیا ہے مگر وہ گزشته کافی سالوں سے بلکہ روز اول ہے ہی التواء میں ہے جس کا اب تک افتتاح نہیں ہواہمیں امید ہے کہ متقبل قریب میں بلوچتان اور خاص کر کوئٹ میں ایک جدید عجائب گھر کا قیام مل میں آئے گا۔ بلوچتان یو نیورٹی کوئٹہ نے پندرہ اکتوبر1998ء کو اس دور کی صوبائی حکومت دانشوروں تعلیم یافتہ ،نو جوانوں اورصوبے کے باشعورعلم دوست عوام کی دیرینہ گز ارش ، جد وجہد اورخوا ہشات پر بلوچتان اسٹیڈیز سینٹر کے نام سے شعبہ قائم کیااوراس شعبے سے منسلک میوزیم اور لائبرى قائم موئى \_ بلوچىتان اسٹيڈيز سينٹر ميں ماہرين لسانيات ، زبان اور کلچر پر تحقيقي كام كر رہے ہیں۔اس ضمن میں ان کی کوششیں اور دلچیں قابل تحسین ہے شعبہ کے تحقیقی اور تدریسی کام میں علم آ ثار قدیمہ اور علم میوزیم کو بھی شامل کرنا چاہئے جو اس سینٹر کا اہم مقصد ہے بلوچتان اسٹیڈیز سینٹر کے ڈائر یکٹراکرم دوست بلوچ کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ میوزیم کے ساتھ ساتھ پوراسینٹر بلوچتان کا ثقافتی منظر پیش کرتا ہے مستونگ میں چند باشعور نوجوانوں نے علم دو تی اور ثقافتی بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لائبریری اور میوزیم قائم کیا جو اپنی مدد آپ کے اصولوں پر کام کرر ہاہے ای طرح نوشکی میں ملک گو ہر لائبر بری کے علاوہ چاراور لائبر بریاں قائم کی گئی ہیں اسی طرح ہاشمی لائبریری کراچی کےعلاوہ تربت میں بھی لائبریری اور کلچرسینٹر قائم کیا گیا ہے جوان کے زہنی وساجی شعور کا اعلیٰ معیار ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب نو جوانوں اور اکیسویں صدی کے دانشوروں میں علم دوستی اور ثقافتی شعور بیدار ہور ہاہے جوامید کی ایک واضح کرن ہے۔

باب-12

## بلوچستان كاجغرافيه

جغرافیہ تمام طبعی یا غیر طبعی اشیاء کی تقسیم پر بحث کرتا ہے جوا ہے باہمی اختلافات کے ساتھ زمین کی سطح پرموجود ہیں جغرافیہ ایک سائنسی ہے جوتمام عمرانی علوم کا قدرتی علم کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے جغرافیہ دان کا تعلق روئے زمین پر اختیار کیے جانے والے تمام انسانی پیشوں ہے جمی ہوان کی علاقائی ہم آ جنگی اور اخلاقیات سے بھی۔ خطے انسان کی تخلیق کا متیجہ ہیں جس کے زریعے کسی علاقے کا چھی طرح تجزید کیا جاسکتا ہے اور اس کی نقشہ کشی بہتر طور پر ہوسکتی ہے یااس کے بارے میں بہتر اور پائیدار منصوب بنائے جاتے ہیں جواس علاقے کے جغرافیائی ماحول اور علات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اس لحاظ سے علم جغرافیہ میں مختلف شعبہ جات کی تقسیم کی گئی ہے۔ تاکہ مطالعہ اور تحقیق میں آ سانی اور مددمل سکے اس طرح سے خطے کی بھی تقسیم کاری کی گئی ہے۔ جس کی درجہ ذیل قسم ہیں۔

اول، طبعی خطے

دوم، انسانی کارکردگی کے خطے۔

طبعی خطے کے وجود میں آنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جیسے کہ طلحی اشکال کے خطے، آب وہوا کے خطے مٹی کے خطے، قدرتی نبا تات کے خطے، ماحولیاتی خطے اور قدرتی خطے وغیرہ۔ انسانی کارکردگی کے خطے میں انسان مرکزی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ نمائی، منہ بی، ثقافتی، معاشی اور سیاسی خطے وغیرہ۔

جغرافیہ کا ساراعلم اسی مرکزی نقطے کے گردگھومتا ہے۔ طبعی خطے کوہم مزید جار ذیلی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں جن میں سطحی اشکال کے خطئ آب وہوا کے خطے اور قدرتی نباتات کے خطوں کے علاوہ حیوانی اورانسانی سرگرمیوں کے حوالے سے انسانی کارکردگ کے خطے بھی شامل میں مطابعہ مناطام جغرافیہ میں مظاہر قدرت اورانسانی سرگرمیوں کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔

جغرافیہ کے طلبہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان خطوں کا اپنے قدرتی ماحول اور ان پر ان کا رکردگی کے مطابق تحقیق ومطالعہ کریں۔ یبال ہمارا موضوع مطالعہ بلوجتان ہوگا جس کے متناف جغرافیائی ببلو تحقیق کی روشی میں کتاب کے اس باب میں شامل کئے گئے جیں۔ اور مختف کتاف جغرافیائی ببلو تحقیق کی روشی میں کتاب کے اس باب میں شامل کئے گئے جیں۔ اور مختف کتاب کے مطالعہ کے علاوہ میں نے بلوچتان کے مختف علاقوں میں جا کر سروے اور تحقیق کی صورت میں قارئین کی ضرورت کو مد فقرر کھتے ہوئے جنم نیا ہے۔ اس حصہ نے میر کی شخصیق کی صورت میں قارئین کی ضرورت کو مد فقطر رکھتے ہوئے جنم نیا ہے۔

پہاڑ:۔ پہاڑ کی آسان الفاظ میں تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ خطہ زمین پرایک نمایاں اور پیچیدہ شکل جوابی اردگرد کی سطح ہے بالکل نمایاں بلندی رکھتی ہویائی کا بلندی کم ازم مرد موں تو میں ہورائی اردگرد کی سطح عمودی طور پر بلند ہوائی ڈھٹوا نیس ترجیحی ہوں تو یہ پہاڑ کہلاتے ہیں تمام کردارض پرمختلف بہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں جومختف اندازے مختف زمانوں میں وجود میں آتے رہے ہیں۔

سے مرتفع: طلبہ اور قارئیں کیلئے سطح مرتفع کی آسان الفاظ میں ہم یوں تعریف کر سکتے ہیں کہ ایک تقریباً ہموار سطح جو بلندی پر ہواور اس کی کم از کم ایک جانب ترجیمی و صلوان ہویا دویا تین جانب سے پنچے اور او پر کی طرف ہے بلند ہوجائے یہ پہاڑوں یا میدانوں کی ایک درمیانی شکل ہے اس کی کم از کم بلند ک 3 سومیٹر ہوتی ہے اس کی عام سطح کی فی کئی بحق ہوتی ہے جہاں آب و ہوانا خوشگوار اور بارش ہے حد کم ہوتی ہے سطح مرتفع اکثر معدنیات سے بحری ہوتی ہے جہاں آب بعض اوقات زمین کی اندرونی حرکات کے باعث وجود میں آتی ہے بعنی یہ میدانوں کے او پر انجھے بعض اوقات زمین کی اندرونی حرکات کے باعث وجود میں آتی ہے بعنی یہ میدانوں کے او پر انجھے باز مین میں دفعہ آتش فضائی ہے چان وُت پوٹ کی بوٹ ہور و سابن جاتا ہے بعض علاقوں میں آتش فضاں لاوا ایک چبوتر و سابن جاتا ہے بعض علاقوں میں آتش فضاں لاوا ایک چبوتر سے کھوٹ کہلاتا ہے۔

بوچتان نے ایک منفر دمخصوص قدرتی ماحول میں ایک خطر تفکیل دیا ہے جوسطے زمین پر ایک اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے بلوچتان کے جغرافیہ میں طبعی اور انسانی کارکردگی کے حوالے

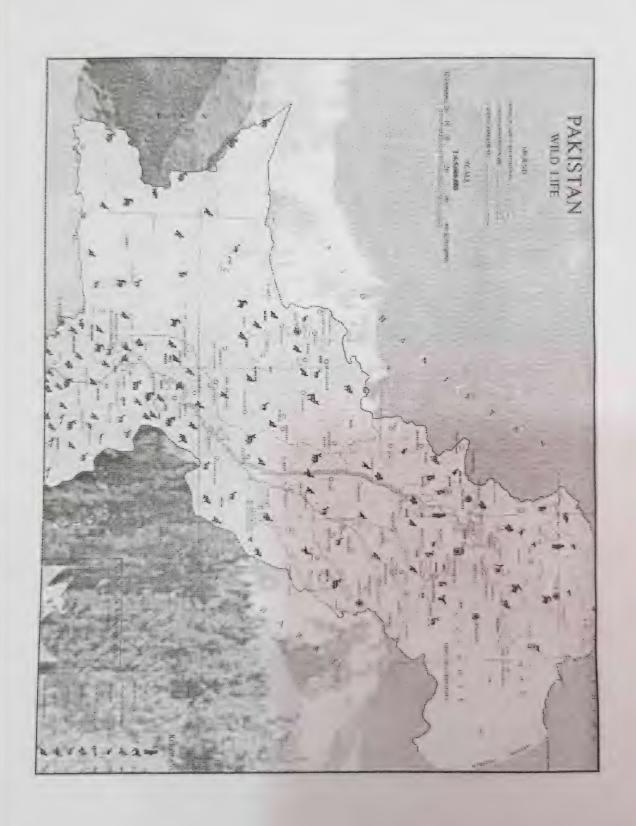

ے آ پ اگر مطالعہ کریں تو آ پ کو بلوچتان کاعلاقہ اردگرد کے خطوں سے زیادہ اہم نظر آئے گا۔ بلوچتان کی جغرافیائی اہمیت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا بلوچتان آج 21 ویں صدی میں یا کتان ے جنوب مغرب میں واقع کو ہتانی علاقہ ہے زمانے کے انقلابات کے ہاتھوں سے بھی کر دستان' طوران ٔ ریاست قلات برکش بلوچتان اور بھی بلوچتان کی حیثیت سے اپنے وجود کا احساس دلاتا ر ہایددر حقیقت جنوب مغربی ایشیاء کی عظیم الثان سطح مرتفع کا ایک جزویہے۔ جسے'' ایرانی پلیٹو' کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں یامیرے لے کر بحیرہ عرب کے ساحل تک اور کوہ سلیمان و کیرتھرسے لے کر آرمینیا تک کی ساری سرزمین ایک مستقل وحدت ہے اس کے جنوب مغرب میں وجلہ اور فرات اورمشرق میں سندھ کا میدانی علاقہ ہے۔ بیدونوں وادیاں انسانی تاریخ 'تہذیب اور تدن کا گہوارہ رہ چکی ہیں بلوچتان تاریخ اور تہذیب کے گہواروں کے درمیان کچھاس طرح واقع ہے کہ خود بھی ایک تہذیبی گہوارہ بن گیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ بلوچتان ایک گہوارہ کو دوسرے سے ملا بھی دیتا ہے اس ملاپ کے لئے درہ بولان ٔ درہ مولہ اور مکران کے ساحلی درواز وں اور شاہرا ہوں کا کام دیتے رہے ہیں ان راہوں سے قدیم مقدونی 'عرب' منگول' مغل' افغان' پرتگیزی اور انگریز گزرے ہیں۔بلوچستان تاریخ اور تہذیب کا ایک اہم سنگم ہے بیہ مستقبل میں بھی ایساہی رہے گا۔ بلوچتان کاموجودہ رقبہ 134639 مربع میل ہے بلوچتان کے ثال میں کوہ سلیمان اور مشرقی میں کوہ کیرتھر واقع ہے اس کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے بلوچتان کے جنوب مشرق میں صوبہ سندھ اور مغرب میں ایران واقع ہے اور افغانستان اس کے شال میں واقع ہے بلوچتان کی زیادہ تر حصہ طلح مرتفع قلات (بلوچتان) پرمشمل ہے جس کی اوسط بلندی 300 میٹر ہے بلوچتان میں توبہ کا کڑی اور چاغی شال مشرق سے جنوب مغرب کے رخ پر پہاڑیاں ہیں بلوچتان کے وسط میں بروہی سلسلہ کوہ ہے جوسطے مرتفع قلات کا حصہ ہے۔

بلوچتان کی تمام بلند چوٹیاں اسی بروہی سلسلہ کوہ میں پائی جاتی ہیں مثلاً خلفت کوہ کی بلندی 11440 فٹ ہے کوہ زرغون 11736 فٹ بلنداور کوہ تکو کی ہر چوٹی 11 ہزار فٹ سے زیادہ بلند ہے۔کوہ تکوسطح سمندرسے 11500 فٹ بلندی پرواقع ہے اور اس کا کوئی بھی سلسلہ

کوہ 6 ہزارفٹ سے کم بلند نہیں ہے بولان کامشہور درہ اور درہ مولہ برہ بی سلسلہ کوہ کے بیچ وخم میں واقع ہے جوسطے مرتفع قلات کا حصہ ہے اور اس کی ہر چوٹی اور پہاڑیاں جوقلات میں واقع ہیں ایک گرہ یا دائرہ بناتی ہیں ان کے شال میں ساراوان کا علاقہ ہے اور بلوچستان کے سب سے اہم پہاڑی سلسلے وسطی بروہی کے پہاڑ ہیں ان کا عام رخ شال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت میں پہاڑی سلسلے وسطی بروہی کے پہاڑ ہیں ان کا عام رخ شال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت میں ہوئی ہے ۔ جنوب مشرق سے جنوب مغرب کی سمت میں میں واقع یب کی آخری شاخ کو ہر بوئی کہا جاتا ہے اس کے شال مشرق میں وادی واقع ہے وادی کوئٹہ چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گری میں وادی واقع ہے وادی کوئٹہ چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گری

اول،کوه مهر دار دوم،کوه زرعون سوم،کوه تکتو

چہارم، کوہ چلتن انہی پہاڑوں پر مختلف انواع کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ سطح مرتفع کے شال مغرب میں توبہ کا کڑی کے سلسلہ ہائے کوہ واقع ہیں جن کا رخ سرلٹ کی جانب ہے اس کے مشرق میں راسکوہ جو شال مغرب سے جنوب مغرب کے رخ پر واقع ہے۔ ان تمام سلسوں کے درمیان واقع ہے بلوچتان کے سب سے اہم پہاڑی سلسلے وسطی بروہی کے پہاڑ ہیں ان کی لمبائی تقریباً وی کا ومیٹر ہے ان کے جنوب میں مکر ان کے پہاڑی سلسلے ہیں بروہی اور مکر ان کی پہاڑی سلسلے ہیں بروہی اور مکر ان کی پہاڑی سلسلے ہیں بروہی اور مکر ان کی بہاڑی ان سطح مرتفع کے درمیان واقع ہیں اور ان کے جنوب میں مکر ان کے ساحلی سلسلے ہیں۔ سارا مہائی تقریباڑی اور دشوارگر ارہے اس کی اکثر وادیاں زر خیز گلتا نوں پر شتمتل ہیں۔

بلوچتان کے شال مشرق میں درہ گول سے ایک سلسلہ نمودار ہوتا ہے جو کچھ ٹیڑھا ہوتا ہوا مغرب کی ست چلا گیا ہے درہ گول کے پاس مشرق میں اس سلسلے کی بلندی صرف پانچ ہزار فٹ ہے لیکن مغربی سرے پر یہ بلندی 10 ہزار فٹ تک ہے اس سے آگے کچھ فاصلے پر'' کند'' نام کی ایک چوٹی ہے۔ جو 11 ہزار فٹ بلند ہے۔ گول سے لے کرکنڈ تک پیسلسلہ بلوچتان کوا فغانستان سے قدرتی طور پر علیحدہ کر دیتا ہے اس بلند خطے کو'' کا کر خراسان'' کہتے ہیں۔ بلوچتان کی شالی

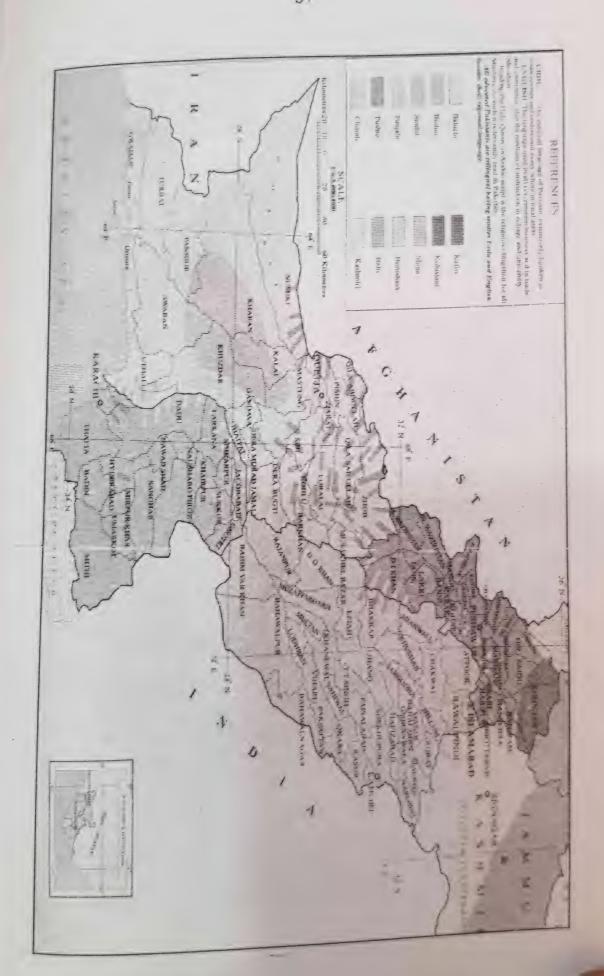

سرحد کے مغربی وسط میں ایک اور طویل سلسلہ کوہ چاغی ہے۔ اس کی ہر چوئی 7 ہزار فٹ بلند ہے۔

ان میں ہے ایک کوہ سلطان ہے کوہ سلطان میں ایک ستون ہے جو تین سوفٹ موٹا اور 8 سوٹ اب ان میں ہے ۔ جے'' نیزہ سلطان'' کہتے ہیں۔ بلوچتان کے شال مشرق میں دریائے گول ہے ڈھائی سو میل جنوب تک شانہ بشانہ کئی بہاری سلسلے ملتے ہیں۔ جنہیں مجموعی طور پر کوہ سلیمان کہا جاتا ہے۔

اس کی بلندی 6 ہزار فٹ ہوگی لیکن اس کی سب سے اونچی چوئی'' تخت سلیمان' جو 11 ہزار فٹ بوگی لیکن اس کی سب سے اونچی چوئی'' تخت سلیمان' جو 11 ہزار فٹ بلند ہے۔ بلوچتان کے عین شال مشرق میں واقع ہے۔ آس پاس کی تمام بلند یوں پر چلغوز ہور زیون کے گئے جنگل ہے گئے دیوگل مشرق میں واقع ہے۔ آس پاس کی تمام بلند یوں پر برف کی موثی تہہ فصل سمجھے جے عبور کرنا انتہائی دشوار ہے موسم سر ما میں کوہ سلیمان کی بلند یوں پر برف کی موثی تہہ فصل سمجھے جے عبور کرنا انتہائی دشوار ہے موسم سر ما میں کوہ سلیمان کی بلند یوں پر برف کی موثی تہہ فصل سمجھے جے کوہ سلیمان کا سلسلہ جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے پچھ جنوب مغربی کے طرف میٹر ہے وہ سلیمان کی بلند ترین چوئی ''زردت' بین جوئی ''ورد تو نوز آئی 90 کلومیٹر ہے اور بلندی تقریباً 2 ہزار فٹ ہے اس کی بلند ترین چوئی ''زردت' ساڑ ھے سات ہزار فٹ ہے ایک اور چوڑ آئی 90 کلومیٹر ہے اور بلندی تقریباً 2 ہزار فٹ ہے اس کی بلند ترین چوئی ''زردت' ساڑ ھے سات ہزار فٹ ہے ایک اور چوڑ آئی 90 کلومیٹر ہے ایک اور چوڑ آئی 90 کلومیٹر ہے ایک اور چوٹ جو کی تھر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ ساڑ ھے سات ہزار فٹ ہے ایک اور چوٹ ہے گوئی جو گوئی ''خرار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ کے کی قبر'' ہے کو کیا میں کی کی قبر اور بلیک کی کی تھر کی تھر کی تھر کی تو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی ک

قلات ہر بوئی کے دامن میں واقع ہے ہر بوئی پہاڑی سلسلہ جس کی بلندی 8095 دیاست بلوچتان کا دارائکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے قلات ترکی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی '' قلعہ' کے ہیں قلات کی جگہ کوئٹہ کو 1972ء میں بلوچتان کے دارائکومت میں تبدیل کیا گیا۔ قلات کے پہاڑ خشک اور زر خیز وارد یوں پر مشمل ہیں موسم سرمامیں قلات کے پہاڑ دوں پر برف گرتی ہا در ہر بوئی پر صنوبر کے وسیع جنگلات پائے جاتے ہیں اور جنگلات میں مختلف نوع کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں چیتا، پہاڑی بکرا، سرخ لومڑی جنگلات میں جتا، پہاڑی بکرا، سرخ لومڑی کے علاوہ ان پہاڑ وں پر کثیر تعداد میں چشے بھی کے علاوہ ان پہاڑ وں پر کثیر تعداد میں چشے بھی بہتے ہیں۔ ہر بوئی پہاڑی سلسلہ جس کی بلندی 8095 فٹ ہے۔ اس کے شال اور شال مغر ب میں جانئ مغرب میں خاران' جنوب میں خضد اراور مشرق میں کچھی کا میدانی علاقہ واقع ہے۔ میں جانئ مغرب میں خاران' جنوب میں خضد اراور مشرق میں کچھی کا میدانی علاقہ واقع ہے۔

بلوچتان میں تین اہم میدانی علاقے ہیں کچھی کا میدان ، نسبیلہ کا میدان اور دشت کا میدان ، یہ تمام علاقے نہایت خشک ہیں یہ مون سون ہوا کی زدین نہیں آتے مندرجہ بالا تمام علاقے سرز مین بلوچتان جب آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت رکھتی تقی تو یہ اس کی ریاستیں تھیں جنہیں مارچ 1948ء کو پاکتان میں شامل کیا گیا اس طرح خضد ار (توران) کا پایہ تخت رہ چکا ہے۔ جو ریاست قلات سے پہلے بلوچتان کا قدیم نام تھا۔

کوئے موجودہ بلوچتان کا صدرمقام ہے جوشال مغرب میں واقع ہے بیدرہ بولان کے دبانے پر واقع ہے۔ بیعلاقہ زازلہ
دبانے پر واقع ہے وادی کوئے سطے سمندر سے تقریباً 5500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ بیعلاقہ زازلہ
کی زدمیں رہتا ہے۔ درہ بولان کے علاوہ دواور در ہے بھی ہیں۔ جن میں ایک درہ لک پاس اور
دوسرا درہ خوجک کے نام سے مشہور ہے۔ وادی کوئے کے چاروں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہیں جن
کے مغرب میں کوہ چلتن و ذہین واقع کوہ ذہین کوئے کومستونگ سے جدا کرتا ہے۔ ان پہاڑ وں پر
سلیمان مارخور، چلتن مارخور، بجڑیا ، جنگی بلی ، ہرن ، چیتا اور گیدڑکا فی تعداد میں پایاجا تا ہے۔ شال
میں کوہ تکتو جوسطے سمندر سے 1150 فٹ کی بلندی پر واقع ہے ، مشرق میں زرغون جوسطے سمندر
سے 11750 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور جنوب میں کوہ مہر دار (امن ، پہاڑ) واقع ہے ہے ہی سطے
مندر سے 10500 فٹ بلند ہی سال کے نصف تک ان کی بلند چوٹیوں پر برف کی سفید چادر

ان تمام پہاڑوں پر گون شہوت انار منوبر اور انجیر کے درخت کترت سے پائے جاتے ہیں زمانہ قدیم میں سے ہر بوئی اور زیارت کے صنوبر کے جنگلات کالسلسل تھا جوموسی ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے بید جنگلات نا پید ہو گئے درہ بولان میں گاؤں کر قة تک صنوبر کے جنگلات بائے جاتے ہے جن کے آثار دریافت ہوئے ہیں اور جا بجا مگر بہت کم تعداد میں قلات سے جنوب کی جانب زیارت تک صنوبر کے درخت پائے جاتے ہیں جس سے بیہ بات مزید ثابت ہوجاتی ہے کہ بروہی ساملہ منوبر کے درخت پائے ماریوا تھا مگر ابوا تھا مگر اب صرف زیارت اور قابات میں موجاتی ہے کہ بروہی ساملہ منوبر کے جنگلات میں گھر اہوا تھا مگر اب صرف زیارت اور قابات میں موجاتی ہے کہ بروہی ساملہ منوبر کے جنگلات میں گھر اہوا تھا مگر اب صرف زیارت اور قابات میں

صنوبر کے جنگل محدود ہوکررہ گئے ہیں لہذا ہے امر قابل تحقیق ہے کہ ہر بوئی اور زیارت کے صنوبر کے۔ منوبر کے جنگل محدود ہوکررہ گئے ہیں لہذا ہے امر قابل تحقیق ہے کہ ہر بوئی اور زیارت کے صنوبر کے۔ جنگلات ایک ہی ہیں ان کے درمیان میں فاصلہ روز اول سے موجود ہے۔

بوچتان تکون نما خطوں جنوبی ایشیاء مرکزی ایشیاء اور مشرق و طلی کے عکم پر واقع ہونے کی دجہ سے رابطے کا ہم ذریعہ رہاہے۔جس کے تحقیق شدہ سائنسی نتائج کی بناء پر معلوم شدہ تاریج 9 بزارسال قبل سے سے شروع ہوتی ہے جہاں انسانی تہذیب کی ابتداء ہوئی ۔ انسانی تہذیب کی ابتداء کے حوالے سے اس لئے مہر گڑھ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس دور میں مکان تعمیر کئے گئے جانوروں کو سادھیا گیا۔ با قاعدہ اناج کی فصلیں کاشت کی گئیں برتن بنائے گئے اوراس دور کے انسان نے فن وادب کی تخلیق میں حصہ لینا شروع کیا۔ جبکہ ابتدائی انسان جے باشعور آ دی (نی انیڈ تال آ دی) کہاجا تا ہے جوایک لا کھ دس ہزار سال قبل نمودار ہوا اور چالیس ہزارسال قبل تک رہاجس کے آثارسب سے پہلے یورپ سے دریافت ہوئے ہیں اور 20 ویں صدی عیسوی کے آخر میں بلوچتان کے علاقے ضلع موسی خیل سے باشعور آ دمی کے آثار دریافت کئے۔انہوں نے ارتقائی منزل طے کی اور وہ بعد کے انسان کے تہذیبی معیاریریودے نہیں اتارتے ،مہر گڑھ سے انسانی تہذیب کے آثار 1974ء کوفرانسسی آرکیالوجیکلٹیم نے در یافت کئے۔ مہر گڑھ کے انسانی آثار و ہاقیات جو ابھی تک ایک عرصہ گزرنے اور کروڑوں رویے خرچ کرنے کے باوجود کمل طور پر دریافت نہیں ہوئی ہیں۔اور نہ ہی 1974ء سے اب تک ى تفصيلى رپورك منظر عام يرآ ئى ہے۔جس كى وجہ ہے آج تك بلوچتان اور بلوچ قوم كى متند تاریخ مرتب نہیں ہوسکی ہے لہذا بلوچتان کے طول وعرض میں پائے جانے والے قدیم تہذیبی آ خار کی جدید سائنسی خطوط پر در بافت اور نتائج برآ مذہیں ہوئے اس وقت تک بلوچتان کی متند تواریخ مرتب نہیں ہو عتی اس لئے ضروری ہے کہ بلوچتان کے زیادہ سے زیادہ تہذیبی آٹاروں کو دریافت کر کے نتائج منظرعام پرلائے جائیں تا کہ مورخین، جوبلوچ قوم سے تعلق رکھتے ہوں تو قبائلی بندھن ہے آ زاد ہوکر بلوچ قوم اور بلوچتان کی متند تاریخ لکھنے میں کامیاب ہوسکیں گے کیونکہ سابقہ جتنی بھی بلوچ قوم یا بلوچتان کی تاریخیں لکھی گئی ہیں ہاں میں بلوچ مورخین نے اپنے

قبائل کی زیادہ بلوچ قوم اور بلوچتان کی کم تاریخ لکھی ہے۔جن میں کی طرفہ جانبداری پائی جاتی ہے۔اور ساتھ میں دیو مالائی قصے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔علم آثار قدیمہ علم انسانیات اور ساسی جغرافیہ کی تحقیق اور مدد سے بلوچ قوم اور بلوچتان کی تاریخ غیر جانبدار ہوکر لکھناوفت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

بلوچتان کی قدیم تاریخی گزرگا ہیں بلوچتان کی تاریخ اور تہذیبی وارتقاء میں اہم کر دار ادا کرتی رہی ہیں ان قدیم گزرگا ہوں جن میں سے ہزاروں سال پہلے انسانی آبادی کی منتقلی کے شوامد ملتے ہیں۔ان قدیم کررگا ہوں نے کئی جنگجو، نیم خانہ بدوش ہجرتی اقوام موسمی قبائلی خانہ بدوشوں اور تجارتی قافلوں کو یہاں ہے گزرتے دیکھا اوران کے آثارا پنے سینہ میں سینکڑوں اور ہزاروں سالوں ہے محفوظ کرتے چلے گئے ۔جن کی باقیات بلوچتان کی ان تاریخی گزرگا ہوں ہے کثیر تعداد میں دریافت ہوئی ہیں اور بینکڑوں ماہرین کی جنتجو پخقیق کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب ان تہذیبی آ ثاروں کوایک نئی زندگی دیں گے۔ان میں مشہور در ہے جن میں درہ مولہ' درہ گنشیر و' درہ خو جک اور درہ بولان قابل ذکر ہیں ۔صوبہ بلوچتان جوموجودہ دور میں پاکتان کا حصہ ہے ہیہ '' سطح مرتفع قلات'' پر واقع ہے۔ بلوچتان اونچے بہاڑوں اور بہاڑی سلسلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہےاں کے اکثر پہاڑٹوٹے پھوٹے ہیں۔جوزیادہ بنجرنظر آتے ہیں۔بلوچتان کی سطح مرتفع جوکوہ سلمان اور کوہ کیرتھر کے مغرب میں واقع ہے۔ بلوچتان کے مشہور قدیم تاریخی گزرگا ہیں درہ بولان اور درہ مولہ ای کوہ سلسلے میں واقع ہے۔ زیارت نیچارہ پندران نرمک جو ہان اور کشان کی دلکش وارد بوں سلسلہ کوہ بروہی کے دامن میں واقع ہیں۔مشہور درہ مولہ جس سے سکندر اعظم کی فوج کاایک دستہ یونان واپس جاتے ہوئے یہیں سے گزرا تھا۔ درہ مولہ کوصدیوں سے تاریخی اہمیت کی گزرگاہ کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ زمانہ قدیم میں انہی دروں سے دراوڑ' آرین' یونانی' منگول فاری عرب افغان اورانگریز گزرے تھے۔

بلوچتان جغرافیائی طور پر پہاڑی صحرائی اور میدانی علاقوں میں منقسم ہے سطح مرتفع میں علاقوں میں منقسم ہے سطح مرتفع آتا ہے باوچتان کے مرکز میں واقع ہے جس کے مشہوراورا ہم سلسلہ کیلئے کوہ وسطی بروہی ہیں جس

میں بہت ہے درہ اور دادیاں پائی جاتی ہیں۔ جن میں خاص کر درہ بولا ن اور درہ مولہ واقع ہیں ان

درد کی اہمیت دریائے بولان اور دریائے مولہ کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے درہ مولہ جو

دریائے مولہ کے دھانے سے انجیرہ کے قریب سے شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے خانہ بدوش

دریائے مولہ کے دھانے سے انجیرہ کے قریب سے شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے خانہ مقامی

کار دانوں کوسفر اور پڑاؤ میں پانی کی قلت کی وجہ سے دشواری نہیں ہوتی اور راستے میں مستقل مقامی

بلوچ آ بادیاں بھی آ جاتی ہیں۔ یہاں لوگوں کا دررومد از راعت پر ہے۔ جس کی وجہ سے طویل سفر

کے دوران خوراک کا مسئلہ کی ہوجا تا ہے ان گزرگا ہوں میں جگہ جگہ بہت ہی قدیم تباہ شدہ بستی لا ہے اور ان میں بہت

ہرین کے منتظر ہیں۔

ہرین کے منتظر ہیں۔

دره،درے کی آسان الفاظ میں تعریف ہم یوں کرتے ہیں کہ بلند بہاڑی سلسلوں میں عمودی و مطانوں کے درمیان ایک نیچا گرر نے کا راستہ جواد پر آسان کی جانب تو کھلا ہوتا ہے گرراستے کے ساتھ ساتھ پہاڑی ڈھلا نیس عودی ہوتی ہیں جن کی بلندیاں مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں بلوچتان کا زیادہ تر علاقہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ جس میں ہزاروں کی تعداد میں درئے اور گرزگا ہیں پائی جاتی ہیں۔ جن میں چندا کیا۔ نتہائی مشہور اور عالمی سطح پر بھی متعارف ہو چکی ہیں۔ قدیم دور ان دروں میں سے انسانی قافے گررے ہیں۔ جن کے آٹار و باقیات ان دروں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں جو دریادت بھی ہوئے ہیں۔ جن میں درہ بولان درہ مولہ درہ خوجک درہ گول اور درہ گنشیر وقابل ذکر ہے۔ دریادت بھی ہوئے ہیں۔ جن میں درہ بولان کو بہاب اس کے علاوہ مری 'بگٹی' پہاڑی سلسلوں میں بہت سے درے پائے جاتے ہیں جو بلوچتان کو پنجاب سے ملاتے ہیں۔ ان دروں میں چشخ ندی قدرتی تالاب اور دریا پائے جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ان دروں کی اہمیت انسانی منتقلی کے دوران زیادہ اہمیت رکھتی ہے شلع مستونگ مستونگ مسلوں میں عدر میں قدر میں قدر می مناور جنوب میں شوران واقع ہے کوہانا گاہ کے دور مستونگ کو بولان سے ملاتے ہیں جس کے مشرق میں قدر میں قدر میں خاور دریا ہے بولان سراب کرتا ہے سے ان دونوں شہوں کور یا ہے بولان سراب کرتا ہے سے ان دونوں شہوں کور دریا ہے بولان سراب کرتا ہے ہیں۔ جن میں دونوں شہوں کور دریا ہے بولان سراب کرتا ہے

جنوب مشرقی افغانستان کودرہ خو جک بلوچستان سے ملاتا ہے۔توبہ کا کڑی کا سلسلہ کوہ افغانستان اور بلوچستان کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے بیددرہ خو جک سلسلہ کوہ توبہ کا کڑی میں

واقعے ہے اس درہ کے ذریعے قدیم دور کے افغانستانی قافلے جن میں مالدار ( مولیثی مالدار ) اور جنگجوقائل بلوچتان میں داخل ہوتے رہے ہیں دریائے لوڑاسے پیعلاقہ سراب ہوتاہے گرز ہوو تریباں کاریز کا نظام آبیاثی رائج ہےا فغانستان کے قافلے جو درہ خوجک ہے گزر کر بلوچستان یں داخل ہوتے تھے وہ براستہ وادی کوئٹے درہ بولان سے گزر کر پھی (ناڑی) کے میدانی علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ پچھی کے میدانی علاقے کو دریائے ناڑی، دریائے مولہ اور دریائے انجیرہ ہے سراب کیا جاتا ہے جوقد یم دور ہے ہنوز جارئ ہے درہ بولان کے ساتھ ساتھ دریائے بولان بزاروں سال سے بہتا ہوا چلا آ رہاہے درہ خو جک اور درہ بولان کے درمیان قدیم وادی کوئٹہ واقع ہے وادی کوئے کی تاریخ تقریباً 6 ہزار سال قبل سے سے شروع ہوتی ہے جس کے آثار ماہرین نے 19ویں صدی کے آناز میں دریافت کئے تھے جس ساج کی بیر برتن پیداوار تھا ہے کوئٹے ثقافت کا نام دیا گیاشروع میں کوئٹے کلچر کا دائرہ کوئٹے شہر کے قریبی یانچے میلوں تک محدود سمجھا گیالیکن مزید تحقیق اور دریا فتوں کے نتیج میں اس کا دائرہ ژوب سے سوراب تک پھیل گیا میں نے اپنے سروے اور تحقیق کے دوران صرف وادی کوئٹ میں 67 ٹیلوں کی نشاندہی کی ہے درہ بولان کا قدیم نام درنگاہ تھا بولان دروازہ (کولپور) ہے مبرگڑھ تک تمام درہ بولان میں کثیر تعداد میں کھائیاں واقع ہیں بلوجی اور براہوئی زبان میں کھائی کو درنگ کہتے ہیں شاہداسی وجہ سے درنگان کہا جاتا تھا پیعلاقہ بولانی قبیا کردبلوچوں کا تھا آج بھی بولان میں کرد قبیلے کی ایک شاخ بولان زئی آباد ہے بیعلاقہ بولانی قبیلے کو بڑارے میں 854 قبل میچ میں ملااور بعد کے زمانے میں بولانی قبیلے کی رہائش کی وجہ سے بیعلاقہ بولان کہلانے لگا، بولانی قبیلے کے ای دور کے"سردارزراب شالین" سے موسوم وادی کا نام، وادی شال پڑ گیا۔ بعد میں ای وادی میں ایک قدیم قلعہ کو بولانی قبیلے کے سردار نے دوبارہ مرمت کرکے قابل رہائش بنادیا اوراس طرح''وادی شال'' سے شالکوٹ مشہور ہوا جو بعد میں یعنی برٹش دور میں کوئٹہ کے نام سے مشہور ہوا جس نے دنیا کے علم وادب اور تاریخ میں اعلیٰ مقام بنانے میں کامیابی حاصل کی بیسب سے زیادہ اہمیت کے حامل اس وادی میں دریافت شدہ آ ثاروبا قیات تھے۔ چاغی کے مغرب میں کوہ سلطان بھی واقع ہے۔ جوہ شرقی جانب سے ایران میں داخل ہوجاتا ہے درہ گنشیر و سے افغان قافے داخل ہوکر درہ خیل ہے گزرتے ہوے درہ مولہ ہے ہوئی سلط ہوکر درہ خیل ہے گزرتے ہوے درہ مولہ ہوئی کے میدانی علاقے میں پھیل جاتے ہیں جس کے سلمہ کوہ کر تھرعبور کر کے گنداوہ اور جھل کسی کے میدان میں جا کر دریائے بولان بھی مل جاتا رائے میں دریائے بولان بھی کے وسیع میدانی علاقے کو ہزاروں سال سے سیراب کرتا آ رہا ہے۔ دریائے بولان کھی کے وسیع میدانی علاقے کو ہزاروں سال سے سیراب کرتا آ رہا ہے۔ انہی دریاؤں کی بدولت درہ مولہ درہ بولان میں پروان چڑھنے والی ثقافت مختلف ارتقائی اور انقلا بی انہی دریاؤں کی بدولت درہ مولہ درہ بولان میں پروان چڑھنے والی ثقافت مختلف ارتقائی اور انقلا بی مراحل طے کرتی ہوئی بولان کی تہذیب مہر گڑھ کا پیش خیمہ بی ۔ جو مزید آ گے سفر کرتی ہوئی جب سیارہ کرتی ہوئی جب سیرے بیکارا میں دوری بولان کی قدیم تہذیب میں ڈھل گئی جے وادی سندھ کی تہذیب سے بیکارا جواصل میں وادی بولان کی قدیم تہذیب کا تسلسل تھا۔

دریا۔دریا کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ تازہ پانی کی ایک مستقل دھار جوقدرتی طور پر کہی گلیشر ، جھیل یا چشمے سے نکل کرایک خاص رہتے پر بہتی ہے اور اس میں آس پاس کی مزید ندیاں شامل ہوتی جاتی ہو اور اس کے پانی میں اضافہ اور چوڑائی بھی زیادہ ہوتی جاتی وجہ ندیاں شامل ہوتی جاتی ہو جو پہاڑوں میدانوں سے گزرتا ہوا آخر کسی دریا ، جھیل یا سمندر میں گرکرا پناوجو دختم کر دیتا ہے دریا کا اپنا ایک نظام ہے جس میں بیمخلف مراحل طے کرتا ہوا گزرتا ہوا گرکرا پنا بوراسفر طے کرتا ہوا گزرتا ہوا گر ہے ہوئے تین انہم کا م کرتا ہے۔

اول اپی گزرگاہ کوخوب توڑتا پھوڑتا ہے اسی مسلسل عمل کے سبب اس کاراستہ کھلا اور گہرا

ہوجاتا ہے۔

دوم عمل انقال ہے اور بیمادے کواپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔

سوم ٔ در یا موادا پنے سائز کے مطابق دریاؤں کے کناروں پرمیدانوں میں جمع کرتاجاتا ہے جماؤ کا پیمل تہہ مینی کہلاتا ہے اسی طرح دریاؤں کے سفر کو ماہرین نے تین منازل پہاڑی ، میدانی اور ڈیلٹائی منزل میں تقسیم کیا ہے۔

بلوچتان کے جنوب میں سلسلہ کو ہب اور سلسلہ کو ہم الدواقع ہے۔ یہاں دریائے حب

دریائے منگول ہزاروں سال سے بہدر ہاہے۔ منگول کے مشرق میں کوہ کیرتھر کے ساتھ ہی دریائے ۔۔ حب ہے۔اس کا سرچشمہ کوہ بب کی شال بلندیوں میں ہے۔ دریائے حب اور ہنگول کے درمیان یں بحوب میں گرنے والا تیسرا قابل ذکر دریا پورالی ہے۔اور مغرب میں دریائے دشت ہے۔ان تمام ر یاوُں سے کسبیلہ اور مکران کی وادیوں میں آبپاشی کی جاتی ہے۔ایران سے آنے والے دریا مانخیل خاران کے صحرائی علاقے سے گزرتے ہوئے ایک وسیع وعریض نشیب میں ختم ہوجاتے ہیں یہ سلسلہ کوہ کیرتھر جھالاوان کے علاقے کوسندھ سے جدا کرتا ہے۔اوسطہ بلندی 7000فٹ ہے سلسلہ کوہ کیرتھر کے مغرب میں کوہ پب کے متوازی سلسلے ہیں۔ جن کے درمیان وادیاں ہیں ان میں سے ایک لسبیلہ ہے۔ کوہ کیرتھرمغرب کی طرف خم کھا کرساحل کے ساتھ ساتھ دورتک نکل گیا ہے۔ اور مران کا ساحلی کو ہتان کہلاتا ہے ان سے دریا حب اور لیاری نکلتے ہیں اور جنوب میں بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں بیدوحصوں میں منقتم ہے جوسلسلہ کوہ وسطی مکران اورسلسلہ کوہ ساحلی مکران ہے بیہ سلط مٹی ریت اور رکاز (فاسلز) آمیز مرکب سلسلہ بلوچتان کے ساحل پرتقریباً 430 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ان سلسلوں میں کثیر تعداد میں کھائیاں اور درے ہیں۔ان کے درمیان کہیں کہیں سنره بھی ملے گا۔ مکران کا قدیم نام گدروشیہ تھا۔ جبکہ سکندراعظم کی فوج کا ایک دستہ مکران کے زمینی راستے سے گزراتو یونانیوں نے اسے گدروشیہ ہی پکارا' مکران میں قدیم تہذیبی آ فار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں قابلِ ذکر آرکیالوجیکل سائیڈ''شاہی تمپ''ہے'۔ اس کےعلاوہ مکران کے سمندری رائے سے بونانی فوج نے واپس اپنے وطن کوسفر جاری رکھا۔ بعد کے ادوار میں عرب اور پرتگزیوں نے جب بلوچتان کا رخ کیا تو مکران ہی کو بلوچتان کا دروازہ جان کریہیں سے بلوچتان میں داخل ہوئے مکران کے مشہور دریاؤں میں دریائے کیچ بھی شامل ہے بلوچتان کاسب سے بڑا دریا ژوب ہے جو دریائے گول میں شامل ہوتا ہے۔ قلات جوسلسلہ کوہ بروہی کا مرکز ہی نہیں بلکہ بلوچوں کا ہزارسال سے مرکز بھی رہاہے۔ جس کو ہنوز بلوچوں میں وہی مقدس مرکزیت کی حیثیت حاصل ہے۔قلات تقریباً مکمل طور پر پرزی دادیوں پر مشمل ہے جن میں وادی قات ' سوراب' انجیرہ' گزگ اور جو ہان تاریخی انجیت کے حامل ہیں۔ جبال سیکڑوں کی تعداد میں تہذی آثار ہیں۔ جن کا زمانہ تقریباً ہم بڑارسال قبل مسیح کا ورانجی ور انجی ورانجی کا جرانسال قبل مسیح کا ورانجی ورانجی ورانجی ورانجی ہے اور تبذیب کے حیاب سے ماہرین آثار قدیمہ نے جو درجہ بندی کی ہے۔ اس لحاظ سے ان کو ورانہ بندی کی ہے۔ اس لحاظ سے ان کو ورانہ بندی کی ہے۔ اس لحاظ سے ان کو ورانہ بھی مشامل کیا ہے۔ قلات کی قدیم اور مشہور گزرگاہ کے ساتھ ساتھ دریا کے موروجھی بہتا ہے دنیا بحریس مشہور ہے۔ قلات کی قدیم اور مشہور گزرگاہ کے ساتھ ساتھ دریا کے موروجھی بہتا ہے جو کرتہ ہیں جا کرآبادی کرتا ہے اصل میں بیدریا درہ بولان میں واقع کرتہ گاؤں کی ملکیت ہے جو کرتہ ہیں جا کرآبادی کرتا ہے اصل میں بیدریا درہ بولان میں واقع کرتہ گاؤں کی ملکیت ہے دیا ہم میں دریافت ہوا ہے مگراس ملیا کو کھمل طور پر دریا فت اور کھدائی نہیں کیا گیا لہذا ہے کہ تہذی معیاراور زمانہ بھی ہمارے لئے پوشیدہ درانہ ہے۔

## قدیم بولان کی تہذیب

انسان کا ماضی دنیا کی تاریخی عمر کے لحاظ سے زیادہ پر انانہیں لیکن پیر ماضی قو موں میں انتائی اہمیت کا باعث بن گیا ہے۔اور قوموں کے مہذب اور متمدن ہونے کا پیانہ اور بنیا د کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے کہ کس قوم کا ماضی کتنا پر انا ہے جن قوموں کا ماضی دست بر دز مانے سے محفوظ نہیں رہاایی قوموں کو تاریخ سے محروم لوگ کہد کرانہیں تدن کے دائرہ سے خارج کر دیا جاتا ہے کیونکہ تاریخ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے قومیں اپنے تاریخی عمل کومحفوظ رکھتی ہیں اور جس قوم کی تاریخ نہیں ہوگی تو اس کا ماضی اور اپنے وجود کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا انسانی زندگی کا آغاز اس وقت سے تسلیم کیا گیاہے جب اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اوز اربنا نا شروع کئے سب سے پرانے آلات جوتغیرات زمانہ ہے محفوظ رہے ہیں وہ پھروں کے بنے ہیں اور انسانی زندگی کاسب ے پہلاز مانہ پھر کاز مانہ یا (حجری دور) کہلاتا ہے ماہرین نے پھر کے دورکوتین زمانوں میں تقسیم کیا ہے قدیم جری دور، وسطی جری اور جدید جری دوراس کے بعد کانی کا زمانہ اور پھر لوہے کا زمانہ ہے بعد کے اوز اروں میں مادی ترتی کی رفتار تیز تر ہوتی گئی ہے بلوچستان اپنے جغرافیائی ، فطری ماحول،معدنیاتی، عسکری اورمعاشی اہمیت کے ساتھ ساتھ تہذیبی و ثقافتی اہمیت سے بھر پوراور مالا مال خطہ ہے بلوچتان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں قدیم انسانی تہذیب کی باقیات یائی جاتی ہیں ای طرح معد نیاتی دولت بھی بلوچتان کی سرزمین میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے بیخط عسکری خاظ ہے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے بلوچتان سطح مرتفع قلات کا حصہ ہے آج دنیا کی آبادی تقریباچھاربانیانوں پرمشمل ہے بیسبانیان ایک ہی مشتر کہ وسلے سے ماخوذ اور مربوط ہیں اورایک بی نوع یعنی باشعور معاشرت کے ارکان ہیں بلوچتان کے قدیم باشعور انسان کی باقیات کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کی باقیات پورپ اور بحیرہ روم کے اردگرد کے

، قوں سے دریوف ہور کے بورے بورپ پر چھا گئے تھے ان کے اجز امختلف ممالک م ز س، جرمنی، چیکو، سلوا کیداورانگی سے ملے ہیں جو 75 ہزار سال پرانے ہیں مگر بلوچتان میں ن کے ہورے میں کوئی شواہد ہیں ملے تھے جے دیگر تہذیبی آثار وہا قیات کی مانند ہوتے کیونکہ کافی م صحتک بوچتان کوتبذی حوالے سے بنجرز مین خیال کیا جا تار ہائے مگر 1980ء کی دہائی میں چ تک بیدانکشاف ہوا کہ بلوچتان کے شالی علاقے ضلع مویٰ خیل میں واقع قدرتی غاروں میں چ تک بیدانکشاف ہوا کہ بلوچتان کے شالی علاقے تدیم باشعورانسان کی با تیات ملی ہیں جن پر ابتدائی تحقیق کی گئی اور سے بات مزید واضع ہوئی کہ سے ی بشعورانیان کی باقیات ہیں جواس سے پہلے پورپ میں دریافت کی گئی تھیں دو پاؤں پر َ مَرْے آ دِی کے بعد آنے والی تمام تعلیں باشعور آ دمی کی تعریف میں شار ہوتی ہیں اس میں کے خرے آ دبی کے بعد آنے والی تمام تعلیں باشعور آ اویدن بشعوراتهام سے لے کرزیادہ ترتی یافتہ اقسام یعنی (نی اینڈرتھال آ دمی )اور ( کرومیکنان آدي) تک سب شامل میں زیادہ تر تعلیم شدہ نظریہ یہی ہے کہ کھڑے آ دمی سے ہی باشعور آ دمی نے جنم رہا گو کہ ہاشعور آ دمی کے ظہور کے بعد بھی پرانی نوع کیا گخت ختم نہیں ہوئی بلکہ طویل عرصہ تك دونوں ساتھ سا اور برانی نوع کے ممل طور برضم ہونے یا دوسرے الفاظ میں ختم ہونے ميں کافی وقت لگا۔

تحال قدیم جرمنی زبان میں وادی کو کہتے ہیں اس لفظ کا موجودہ تلفظ تال ہے تی اینڈ ایک دادی کا نام ہے جو جرمنی میں" وال دارف" کے قریب واقع ہے یہاں سب سے پہلے اس انبان کے چودہ مجر دات دریافت ہوئے بعد میں دوسرے ممالک سے بھی اس کے اجزاء ملے اور غاص اس انسان کا نام (نی اینڈ تھال آ دمی ) رکھ دیا گیا اس کا زمانہ 38 ہزار سال ہے لے کرا یک لا کھ دی بزار سال قبل میچ تک ثابت ہوا ہے بیادوں میں رہنے والے شکاری لوگ تھے تا ہم کھلی جُنبوں پرجلگیاں بنا کررہنے کے بھی کچھ ثبوت ملے ہیں ان کا قد چھوٹا، بدن مضبوط،مغز کمیا، نیجا اور چوڑا تھا، پیشانی کا نحپلا کنارا بھاری بھر کم تھا۔ باز واور ٹانگیں موٹی تھیں ان کی حچھاتی چوڑی تھی ہے پوری طرح سے کھڑے ہوکر چلے تھے نی اینڈ تھال آ دمی نہ صرف آ گ کے استعمال سے واقف تھا بلكه آگ پيدا بھي كرسكتا تھااورائے كى دُسپلن كے تحت قائم ركھ سكتا تھانى اينڈ رتھال آ دمى كى سب ے اعلیٰ صفت پیتھی کہ وہ ساجی شعور رکھتا تھا یعنی انسانیت سے بیار کرتا تھا۔

کر دمیکنان آ دمی فرانس کے صوبہ فرنج ٹی بیاڑی میں غاریں تھیں جن کو پرانی مقامی سسے میں کھدائی ہوئی اور ایک بہاڑی کو کا ٹنا پڑا اس بہاڑی میں غاریں تھیں جن کو پرانی مقامی زبان میں کر دمیکنان کہا جاتا تھا جس کے لغوی معنی بڑی غار کے ہیں ان غاروں میں اس انسان کی بہت ی با قیات ملی ہیں کر دمیکنان سے ملنے والے جسمانی اعضاء کے مالک کو کر دمیکنان آ دمی کا مردیا گیا اس کا زمانہ 18 ہزار سال قبل سے سے لئے والے جسمانی اعضاء کے مالک کو کر دمیکنان آ دمی کا رکھتا ہوا تا ہے یہ لوگ مشرق وسطیٰ سے نکلے تھے یہ باشعور آ دمی براہ راست نی اینڈ تھال آ دمی کی اولا دتھا یا نہیں ابھی حتی طور پر طے نہیں ہوا انہوں نے نی اینڈ تھال آ دمی کو ختم کر دیا یا پھر دونوں باہم جذب ہو گئے

ماہرین کا خیال ہے کہ کرومیکنان آ دمی نی اینڈ تھال آ دمی کاتسلسل ہے۔

بلوچتان کے علاقے ضلع مویٰ خیل سے 80 کی دہائی میں الی قدرتی غارمیں دریافت ہوئیں جن کی دیواروں اور خاص کر چھتوں پر پینٹنگ کی گئی تھی قدیم دور سے انسانوں کو بیننگ نقش ونگارا در مجیمے بنانے کا شوق رہاان غاروں کی حجیت اور دیواروں پر بنی ہوئی تصوریں ، چٹانوں پر کی گئی مینا کاری اور کندہ کاری ، چٹانوں پر ابھرے ہوئے مجسمے پچھر کے بے ہوئے عورتوں کے نتھے منھے مجسے شامل ہیں بیساری نقش گری جانوروں کے شکار اور زندگی کے دیگر عملی کاموں کی عکاس کرتی ہے یہ انسان صرف مصور ہی نہ تھا بلکہ سنگتراش اور مجسمہ ساز بھی تھا كردميكنان كے مرحلے پر آ كرثابت ہوتا ہے كہ جسمانی ارتقاء كاسلسلہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گیا ہے جہاں سے آ گے ذہنی ،فکری اور ساجی ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بیہ مقام جسمانی ارتقاء کی انتهاءادرساجی وفکری ارتقاء کی ابتداء ہے غاروں میں مختلف انسانی اور جانوروں کی تصویریں اور اشکال بنی ہوئی ہیں فرش پرآتش دان اور جانوروں کی مڈیوں کے باقیات بھی دریافت ہوئی ہیں ماہرین نے ابتدائی تحقیق سے بیدواضع کیا کہ بیتمام آثار نی اینڈ تھال آدی اور کرومیکنان آدی کے ہیں جن کا زمانہ 18 ہزار سال قبل سے 40 ہزار سال قبل مسے تک کا ہے ان غاروں پر مزید سائنسی بنیادوں پر تحقیق نہیں ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ بلوچتان میں پائے جانے والے باشعورانسان کے

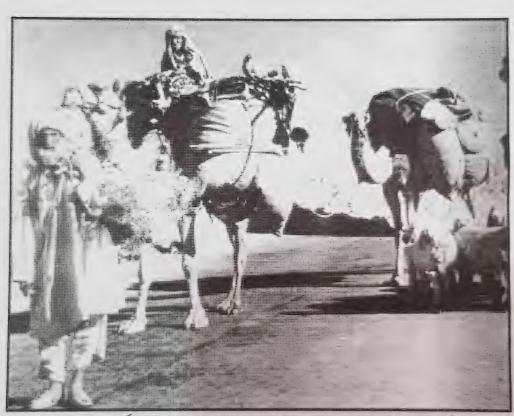

(بلوچستان خانه بدوش قافله دره بولان میں سفر کے دوران )

## آ ثاروبا قیات ماہرین کی تحقیق اور توجہ کی منتظریں۔

سندھ کی تہذیب جوجو ہی ایشیاء کی پہلی قدیم ترقی یافتہ تہذیب ہے جوتقیم ہند کے ہو یا کتان کے جھے میں آئی اس تہذیب کے م کزی دو بڑے شہر موہنجو داڑواور ہڑیہ نمائندگی کریۃ بیں میہ تبذیب تقریباً 5 ہزار سال قبل دریائے سندھ کے کنارے قائم ہوئی جواصل میں بولان کی قد ئىم تېذىب كاشلىل تقااس تېذىب كارقېەتقرىبا چارلا كەلچېيى بىزارمربع كلومىٹر پر پھىلا ہوا ہے سندھ کی تبذیب قدیم مصری تنبذیب اور عراق کی قدیم تہذیب کی تقریباً ہم عصرتھی سندھ کے دو اجمم کزی شہر تھے پیشہر بنراروں سال تک زمین کی تہدمیں دفن رہے ان کھنڈرات کا ذکر سے ہے یلے میسن جوایک انگریز سیاح تھا کے 1826 کے سفر نامے میں ملتا ہے دوسری بار 1833ء میں مشہور سیاح مسٹر برنس نے اپنی کتاب'' بخارائے پیفز''میں ذکر کیا ہے سندھ کے قدیم آثار کا واضع ذكر 1856ء ميں ماہرآ ثارقد يمه جزل اليكن نا رئتناهم نے اپنى سالاندر يورث ميں كياوادى سندھ كى تہذيب جو ہڑيہ كے نام سے زياده مشہور ہے جب لا ہور سے ملتان تك حكومت برطانيے نے ریلوے لائن بچھائی تو کیجھ تہذیب وتدن کی اہمیت ہے ناواقف لوگ خاص کراس پراجیکٹ کے ٹھیکیدار نے بڑیہ کے قدیم ٹیلوں کو کھود کر کثیر تعداد میں اینٹیں نکالیں ان اینٹوں اور ملبے سے ساہیوال اور خانیوال تک تقریباً 150 کلومیٹر کمبی ریل کی پٹری بچھائی گئی اس کے علاوہ آس پاس بسے والے لوگوں نے بھی ہڑیے کی تاریخی اینٹوں سے مکانات تعمیر کر لئے جن سے قدیم آثار کو کافی نقصان پہنچاان اینٹوں کو آج بھی ہڑ پیٹاؤن میں تغمیر شدہ گھر میں دیکھا جاسکتا ہے جوقدیم ہڑ پیے کے کھنڈرات کی اینٹول ہے آج کا ہڑیہٹا وُن تغییر ہواہے۔

کومت ہندنے آخرکار 1920 میں انٹیوں کی جانب توجہ دی اور ان تہذیب آثار کو اپنی تحویل میں کے کر 1921ء میں باقاعدہ کھدائیوں کا آغاز کر دیا جو دنیا کے نقشہ پرایک قدیم ترقی یافتہ تہذیب کا اضافہ تھا جے سب سے پہلے اس تہذیب کے دریافت ہونے والے شہر ہڑ پہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا کیونکہ یہ تہذیب دوسری قدیم تہذیبوں کی طرح دریائے سندھاور اس کے نام سے موسوم کر دیا گیا کیونکہ یہ تہذیب دوسری قدیم تہذیبوں کی طرح دریائے سندھاور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے موجود تھی اس لئے اس کوقدیم وادی سندھ کی تہذیب بھی کہتے

سندھ کا جغرافیائی حوالے ہے اگر ہم مطالعہ کریں تو واقع ہوجات ہے کہ سندھ دادئی نہیں میدان ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے وادی کا نام کیونکر دیا گیا کیا بندر کی طرح نقالی کر کے کہ وادی و جلہ وفرات ، وادی نیل کی قدیم تہذیہ ب و غیرہ و غیرہ و دوم ، اگر وادی سندھ کا فار مولہ اس لے یہاں اپنایا گیا۔ کیونکہ بیتہذیب آ ثار دریا ہے سندھ کے کنارے دریا فت ہوئے ، تو بھی غلط ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے ہڑیہ کے آ ثار دریا فت ہوئے جوصوبہ پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے واقع ہے سندھ میں دریائے سندھ کے کنارے ، ویسے بھی ماہرین آ ثار قدیمہ نے ایک

نظریہ پیش کیا تھا کہ جوآ ٹارجس تہذیب کے پہلے جہاں سے دریافت ہوں تو باقی آ ٹار بھی ای ریا ہے۔ پہلے والے کے نام سے موسوم کئے جائیں گے لہذا ہم اس نظریہ کو بھی فی الحال مان لیتے ہیں گر ہ، ہوا ہوتا ہے کہ صوبے سندھ کس نظریہ اور فارمولے کے تحت وادی کہلاتا ہے جبکہ سندھ وادی نہیں میدانی علاقے پر مشمل ہے اور جہال سے ہڑ پہ، موہنجوداڑ وتہذیب دریافت ہوئی ہوہ . دریائے سندھ اور دریائے راوی پنجاب کے کنارے ہیں مزیدیہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دریا کوکی مقام سے سندھ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ بیددریا سرچشمے سے لے کرمختلف ناموں ہے موسوم ہے جن جن علاقوں اور وادیوں سے بیگز رتا ہے اس کا نام دریائے سندھ یا وادی سندھ نہیں ہے جب مختلف دریا مختلف علاقوں اور سمتوں سے بہہ کرصوبہ سندھ میں ایک دریا کی صورت اختیا کر کے داخل ہوتے ہیں تو اسے دریائے سندھ کا نام دیا جاتا ہے اس طرح وہ قدیم تہذیبی آ ثارجن کاتعلق ہڑیہادرموہنجوداڑو سے ہےاسے پنجاب پاسندھ تہذیب کے نام سےموسوم کیاجا سكتا ہے مگر كيااس تهذيب كى ابتدائى جزيں سندھ يا پنجاب ميں ہيں يا يہ كسى اور تهذيب كالتلسل يا پیدادار ہیں اگر مذکورہ تہذیب آ ٹارکسی اور تہذیب کالسلسل ہیں تو آ ٹار قدیمہ کے نظریات کے مطابق اسے وہ نام دیا جائے جواس کی جنم بھومی یا نقطہ آغاز ہے جس کو آثار قدیمہ کی دنیا میں کوئی رد نہیں کرسکتا اور بیاس کاحق اور ماہرین کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے لہذا یہاں میں نے اس بات پر زوردیا ہے کہ حق دارکواس کاحق دیا جائے بیت صرف بولان کو حاصل ہے کیونکہ سندھ پنجاب کی تہذیب بولان کی پیداداراور تسلسل ہےاوراس کی ابتدائی جڑیں بھی وادی بولان میں پیوست ہیں لہذاان تمام تہذی آ ثاروبا قیات کو بولان کی تہذیب سے موسوم کیاجا تا ہے۔

بولان کے نام سے درہ اور دریا صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو بلوچتان کے وسطی علاقے پر پھیلا ہوا ہے کیونکہ سر بولان سے اختیام در سے بولان تک دریائے بولان بہتا ہے سر بولان پر ڈھاڈرواقع ہے جو پھی کے میدانی علاقے کا بولان پر ڈھاڈرواقع ہے جو پھی کے میدانی علاقے کا نظم آغاز ہے درہ بولان 180 کلومیٹر طویل ہے جس میں کئی تہذیبی آ ثار، وادیاں ، نخلتان، دیہات واقع ہیں درہ بولان کے جنوبی سرے پر اگر مہر گڑھ کے قدیم آثار ہیں تو شالی سرے پر



(برطانوی دور میں درہ بولان کا دلکش منظر)

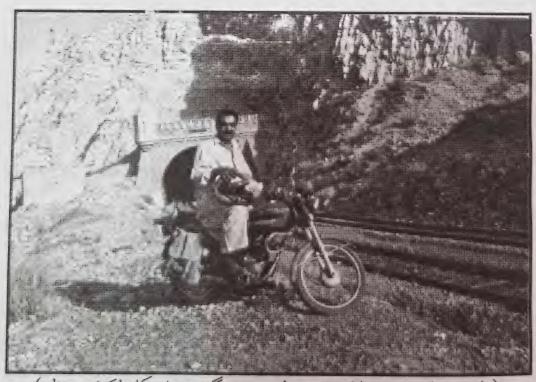

(بلوچستان، دره بولان میں ریلوے سرنگ دوزان کا دلکش منظر)

وادی کوئٹے کی قدیم نقافت کے آثار موجود ہیں جوایک دوسرے کالسلسل ہیں یہاں اس بات کا ذکر کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ دریائے بولان جو درہ بولان میں ہزاروں سال سے بہتا آرہا ہے بیددریائے سندھ کا معاون دریا نہیں ہے کیونکہ نہ تو بید دریا سندھ سے نکلتا اور نہ ہی کسی مقام پر گرتا ہے بلوچتان کی قدیم تہذیب جو وادی کوئٹے کی تہذیب کے نام سے موسوم ہے جس کا دائر ، بلوچتان میں وادی ثوبہ میں وادی مولہ اور مشرق میں ہڑ بیتک پھیلا ہوا ہے۔

بولان کی تہذیب اپنی وسعت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی اور تاریخی اعتبار ے قدیم تہذیب ہے۔ زمانہ قدیم میں بلوچ سلطنت وتہذیب کا دائرہ بحیرہ روم اور دریا وارل ہے دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔موجودہ دور میں بلوچستان کی جغرافائی سرحدات وه نهیں جو بھی سلطنت توران، ماد کردستان اور ریاست قلات کی ہوا کرتی تھیں \_ بلوچ، براہوئی اور کر دبھی ایک تو می وحدت ہوا کرتے تھے۔ مگر زمانے کے نشیب وفراز نے انہیں تین مختلف نام اور زبانیں دے دیں مگریہ تینوں نسلی طور پر ایک ہی ہیں۔ اور ایک ہی تو رانی ترک گروپ آف لینگویج سے ان کا تعلق ہے۔ یہ نینوں زیا نیں لہجہ کے اعتبار سے بھی تقریباً 50 فیصد اب بھی ایک بیں۔اور بحیرہ روم سے دریائے سندھ تک آج بھی بیر تینوں اقوام ایک ساتھ ہزاروں سال ہے رہتی جلی آر ہی ہیں۔ مگرز مانے کے انقلابات کی وجہ سے کی سیاسی سرحدیں بھی پھیلتی اور تجھی نکڑتی رہیں۔آخر کارآج 21ویں صدی عیسوی میں بیقدیم سلطنت کئی ممالک میں تنسیم ہوکر رہ گئی۔لہذا ہم اپن تحقیق کے دائرہ کامختصر بیان کرتے ہوئے شال میں ژوپ،جنوب میں کراچی مغرب بیں گوادراورمشرقی جانب دریائے راوی اور دریا سندھ کے کنارے موہ نجو ڈارو کے قدیم ٹیلے تاکو بولان کی تہذیب میں شامل کرتے ہیں۔اوراپنے مطالعہ کا دائر ہ اسی علاقے تک مرکوز ۔ نے وہ نے اردگرد کی تہذیبوں اور ثقافتوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ تا کہ مما ثلت کے ساتھ ساتھ الشرات اوراکید دوسرے سے وابعگی کے بارے میں بھی تحقیق ومطالعہ ہوسکے اور اصل سرچشمہ کی وریافت اور جھین میں مزید آسانی ہو۔ویسے تو تحقیق سے ماہرین نے اور میں نے ثابت کرنے کی کانی کوشش کی ہے۔ کہ دادی بولان کی تہذیب کی مماثلت،ایران، عراق،افغانستان اور

ز کمانتان ہے دریافت شدہ قدیم تہذیبی آ فار کے ساتھ پائی گئی ہے مما ثلت اور وابسگی کے والے ہے۔

والے ہے اس کتاب میں الگ باب ہے جس میں تفصیل ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے والے ہے اس کتاب میں الگ باب ہے کہ ان تہذیبوں کا زمانہ یہاں کے آ فارو با قیات ماہرین نے دریافتوں اور تحقیق ہے بیٹا ہے کہ ان تہذیبوں کا زمانہ یہاں کے آ فارو با قیات کے ہمر ہے۔ مہر گڑھ سے ہڑ یہ تک کا تمام علاقہ بولان کی تہذیب (وادی کوئٹ کی ثقافت کے ہمر ہے۔ مہر گڑھ سے ہڑ یہ تک کا تمام علاقہ بولان کی تہذیب (وادی کوئٹ کی ثقافت کے ہمر ہے۔ مہر کڑھ سے ہڑ یہ تارقد بھر کی سائنس سے انکار ہے۔ جو کسی طور نہیں کیا جاسکتا۔

اس دور کا دائرہ سات ہزارسال تک پھیلا ہوا ہے۔

ال دورہ ورا رہ ہا۔ ارتی میں ہیں گرزشہ دریافتوں کے بارے میں مخضری تاریخ قار کین کی سندھ کی تہذیب ہڑ پہ جس کی گزشتہ دریافتوں کے بارے میں مخضری تاریخ قار کین کی خدمت میں مذکورہ بالا پیرا گراف میں پیش کی گئی اکثر پڑھنے والوں کو تھوڑی بہت معلومات پہلے ہوئی یہاں میں اپ پڑھنے والوں کو ان دنوں کے بارے میں بتا ناچا ہوں گا جب میں نے ہوئی یہاں میں اپ پڑھے والوں کو ان دنوں کے بارے میں بتا ناچا ہوں گا جب میں نے ہڑ پہ پر تحقیق کام شروع کیا ہڑ پہ آرکیا لوجیکل ریسرچ پر اجیکٹ انسٹیٹیوٹ ہڑ پہ 1986 سے امریکن آرکیالوجیکل مشن کی معاونت اور یونیسکو کے تعاون سے تحقیق کام کررہا ہے اس پر اجیکٹ افریکن آرکیالوجیکل مشن کی معاونت اور یونیسکو کے تعاون سے تحقیق کام کررہا ہے اس پر اجیکٹ آناز امریکی ماہرین آثار قدیمہ ڈاکٹر جارت ایف ولڑ اور جا ایم کنائر نے کیا موجودہ پر اجیکٹ ڈائر کائر رچرڈ ایم میڈ واور فیلڈ ڈائر کیکٹر ڈاکٹر جانتن مارک کنائیر ہیں وہ گزشتہ 20 سالوں سے بہاں ضدمات انجام دے رہ ہیں ان کی کاوشوں کا متیجہ ہے کہ یا کستان میں ہڑ پہ موہ بجوداڑ و کے علاوہ دوسری آرکیالوجیکل دریافت بھی ہوئی ہیں ڈاکٹر رچرڈ میڈ واورڈ اکٹر جے مارک کنائیر کی خدمات اورکاؤشیں یا کستان میں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔

میں نے کیوبان اسٹیٹ یو نیورٹی آف سوویت یونین کی ریاست روس سے 1994 میں شعبہ آ فارقد بہہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور طالب علمی کے زمانے کے یعنی 1994 میں شعبہ آ فارقد بہہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور طالب علمی کے زمانے کے یعنی 1996 اور شیر 1889 کے شاکی قفقاز میں 1200 قبل میں کی تھے جن کا علق تا فققاز وزئیہ آ فارقد بہہ کی ٹیم میں شامل ہوا۔ اس دوان کئی تحقیقی مضامین بھی تکھے جن کا علق تا فققاز وزئیہ ادرسندھ کی تہذیب سے تھا 1995 کو ہڑ پہ آرکیالوجیل ریسر چ براجیکٹ انسٹی ٹیڈ کے بڑ پہ سے ممبر کی حشیت سے شرکت کی اور تقریبا تین سال تک تلاش کھدائی اور دریافتوں میں حصہ سے ممبر کی حشیت سے شرکت کی اور تقریبا تین سال تک تلاش کھدائی اور دریافتوں میں حصہ سے

ہوئے تحقیق کام جاری رکھایہ پراجیک امریکی ماہرین آثار قدیمہ ڈاکٹر جارت ایف ویلز اور ہے ایم کنائیر نے 1986 میں شروع کیا اس دوران انہوں نے جدید سائنسی خطوط پر آرکیالوجیل تحقیق کو جاری رکھاانتھک محنت اور کوششوں سے سندھ کی قدیم تہذیب کودنیا بھر میں متعارف کرایا اوراس ضمن کی رپورٹس اور کتابیں کھیں جو محکمہ آرکیالوجی اور لوگوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔

میں 96-1995 میں سندھ کی تہذیب کے مرکزی شہر ہڑیہ میں تھا۔تھانہ مونٹ خندق نمبر 27 پر تحقیقی کھدائی جس کا زمانہ تقریباً 2200سال قبل رہ چکا تھا جے بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا گیا تھا یا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیر مکان کسی دستکاریا ہنر مند کا ہو کیونکہ اس مکان سے پھر کے اوزارسیب کاریگری موتی ابرق آمیز کاریگری کی باقیات اور ورکشاپ پلیٹ فارم بھی دریافت کیا تھااس مکان کے اردگر ددوسرے مکانوں میں بھی ای قتم کے سامان اور باقیات برآ مد ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بیعلاقہ دستکاروں کے مكانات كا تفاجها ل 2200 قبل سے يہلے مكان اور بعد ميں كارخانے بنائے گئے نجل تہدسے کچی اینٹوں کے کمرے اور سٹر ھیاں تیار کیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرایک مکمل گھرتھا کیونکہ خندق نمبر 27 کی مکمل کھدائی اور تحقیق سے میہ بات واضح ہوئی کہ بیجگہ عمدہ اور ایک گھر کی تمام ضروریات اورمعیار کےمطابق اورایک اچھے تہذیب یافتہ دنیا کے گھر کا نقشہ پیش کررہی تھی نکاس آب کا انتظام اور گھریلواستعال کے برتن اور اس کی بالائی تہہ میں کمی اینٹوں کی دیواریں اور ورکشاپ پلیٹ فارم جس پرکار مگر کام کرتے تھے اور وہاں سے مختلف پھر کے اوز اربھی دریافت ہوئے ان میں کچھکمل اور کچھ نامکمل تھے ہڑیہ سے ملنے والے پچھر کے باٹ جوان کے اعشاری نظام کو ظاہر کرتے ہیں کثیر تعداد میں دریافت ہوئے ہیں ان باٹوں سے وزن کرنے کے ایک با قاعده اصول كاانكشاف موا\_

ا گلے برس 15 جنوری 1996 کو آرکیالوجیکل ایکیوزیشن کا آغاز ہوا تو میں نے سابقہ خند تن نمبر 27 تھانہ مونٹ اپنی تحقیق کھدائی کو جاری رکھا خند تن سے تقریباً آٹھٹن را کھاور کوئلہ برآ مد ہوا جو بھٹی میں استعمال کیا گیا واضح ہو کہ یہ مکان تقریباً 22 سوسال قبل مسے میں کوئلہ برآ مد ہوا جو بھٹی میں استعمال کیا گیا واضح ہو کہ یہ مکان تقریباً 22 سوسال قبل مسے میں

ورکشاپ کے طور پر استعال کیا گیا گراس سے پہلے یہ ایک گھر کا منظر پیش کرتا ہوگا مکان کی دیواریں کچی اینٹوں کی آمینٹوں کی اینٹوں کی آمینٹوں کی اینٹوں کی اینٹوں کی اینٹوں کی اینٹوں کی اینٹوں کا استعال عام ہوا ہوگا خندت نمبر 27 سے جو نکائی آب کا نظام دریافت ہوا وہ بالکل موہ بجو داڑو کی طرز کا تھا جو پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا قدیم ہڑ یہ کے لوگ موجودہ دور کی طرح فرش پر پکی اینٹیں کچھاتے سے 1996 میں کھدائی کے دوران ایک اہم دریافت ہوئی جو میرے لئے بھی اعزاز کی بہترین حالت ہو وہ خندت نمبر 27 ہڑ یہ دور کی بکی اینٹوں کی سیڑھی تھی قبل ازیں ہڑ یہ سے اس طرح بہترین حالت میں کوئی سیڑھی دریافت نہیں ہوسکی بعد کے زمانے میں ان سیڑھیوں کے او پر تہہ بہترین حالت میں کوئی سیڑھی دریافت نہیں ہوسکی بعد کے زمانے میں ان سیڑھیوں کے او پر تہہ سے ایک بارانی بانی نالہ گزرتا تھا ہے انکشاف 1996 میں تھی تھدائی کے دوران مزید داضح ہوا کہ جو بارانی پانی کے ساتھ برتن کے کملڑے اور جانوروں کی ہڈی بھی ساتھ لے آئے تھے وہ بھی اس خندت سے دریافت ہوئے ہیں۔

ہڑ پہ آرکیا لوجیکل ریسر چ پراجیکٹ کے ڈائر کیٹر ڈاکٹر رچر ڈ میڈور جانوروں پر بین الاقوامی تحقیق کرنے والے ماہر آثار قدیمہ ہیں ان کی تحقیق کے مطابق ہڑ پہ کے لوگ بہت سے جانوروں سے بالکل ناواقف تھے مثلاً گھوڑا اونٹ گدھا نمچر وغیرہ اس کے برعکس بولان کی تہذیب مہر گڑھ کے لوگ 9 ہزار سال کی قبل مسے مجورگندم، جو، چاول اور کیاس کی کاشت با قاعد گی ہے کر مجواور بہت سے دوسرے پالتو جانور مثلاً بارہ سنگھا، گائے بھیڑ، بکری، مرغی، گھوڑا، گدھا، کا اور بلی سے بخو بی واقف تھے۔

سندھ کی تہذیب ہڑ پہ کے آٹارسے ان تمام دریافت شدہ اشیاء میں سب سے زیادہ اہم ترین ہیں جن پربیل گینڈ اشیر اور گر مچھ کی اشکال بنائی گئی ہیں زیادہ تر مہریں زم پھر کی ہیں اس کے علاوہ اب تک جو کھدائیاں ہوئی ہیں ان میں مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بیتمام برتن چاک کی مدد سے بنائے گئے ہیں ان کا رنگ سرخ اور بعض برتنوں پر گہرے سرخ رنگ کی دھاریاں بھی ہیں اور ان پر سیاہ رنگ کے بیل ہوئے ہیں بنائے گئے ہیں اعران پر سیاہ رنگ کے بیل ہوئے ہیں اس زمانے گئے ہیں بعض برتنوں پر انسانی اور حیوانی شکلیں اور درختوں کے بیتے بھی بنے ہوئے ہیں اس زمانے میں شاید بیصنعت

اپ رون پرتمی۔ وسطی ایشیا ہے آریہ کے وحثی قبائل 1900 سال قبل مسیح کے لگ ہمک کا آر ایران پر قبضہ کرنے کے بعد بلوچتان کے رائے سندھ میں داخل ہوئے لیکن بڑ بہے تجارت بیشہ لوگوں کو وسطی ایشیا ہے آنے والے جنگجواور وحثی آریاؤں نے تباہ کیا ماہرین آٹار قدیمہ کے مطابق ہڑ یہ کی تباہی وحثی آریائی قبائل کی وجہ سے یا دریاؤں کے رخ تبدیل کرنے یا و بائی امرانی سیا ب ادر موتی اثر ات سے تباہ اور برباد ہوتے رہے ہیں میری تحقیق کے مطابق وادی سندھ کی تبذیب بڑیے ذوال پذرینیں ہوئی بلکہ ارتقائی عملی سے گزرر ہی ہے۔

مہر گڑھ کو سندھ اور بلوچتان کی قدیم تہذی مرکز ہونے کی حیثیت بھی حاصل رہی ہے۔ مبر گڑھ کے ساڈر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بولان کے کنارے واقع ہے۔ اُھاڈر سرمانی پایتخت ریاست قلات رہا ہے۔ اس تہذیب کا دوسرا بڑا مرکزی شہر نو نیر ہ جو مہر گڑھ ہے کا کومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نوشیرہ کا تہذیبی زمانہ 27 سوسال قبل سے ۔ جو تقریبا بر پیدور سے کا ویسرا کی بل بی ہے۔ جو تقریبا بر پیدور سے کے مسال پہلے شروئ بوا ملک ہے ، کہ مہر گڑھ، نوشیرہ کے بعد بڑیہ کر دور سرمانی نوج تا اور طرز تقییر سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، کہ مہر گڑھ، نوشیرہ کے بعد بڑیہ کے دور شرائ بوج تا ہے۔ کیونکہ مہر گڑھ کے بعد نوشیرہ کا اور اس کے بعد بڑیہ کا بری تبزیزہ اسل ہے۔ بلکہ میشر سے جو شالی اور جنوبی ہو بات سے بلکہ دورتا کے بعد بڑیہ کا بری تبزیزہ کی تبزیزہ کی سے بات سے بلکہ دورتا کی بھیلا ہوا تھا۔ جس کے برفقا فتی اور تہذیب کے ابیم شہر سے۔ جو شالی اور جنوبی ہو بات ن میر دورتا کہ بھیلا ہوا تھا۔ جس کے برفقا فتی اور تہذیبی غیرو نے میں واضح طور پر بولائی ترزیب کا ریک جسک ہوگئے۔ دورتا کی بھیلا ہوا تھا۔ جس کے برفقا فتی اور تہذیبی غیرو نے میں واضح طور پر بولائی ترزیب کا ریک جسک ہوگئے۔

وادی کوئٹے کے اردگرداور جنوب میں پروفیسر توارت پکت نے مئی کے بر تنوں کا ایک سد سدریافت کیا تھا۔ ان دریافت شدہ ظروف کو " کوئنظروف" کا نام دیا گیا۔ جسس ج ک مید برتن بیداوار نتے اے کوئٹ قافت ( کلیمر) زراعت کا نقاضا کرتی ہے جبکہ تبذیب شہرکا، کبونکہ دولت اور ذبانت جودیمی علاقوں میں پیدا ہوتی ہے شہر میں جمع ہو جاتی ہے تبدیب کسانوں کی جھونیر یوں سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کی افز ائش شہرول میں ہوتی ہے کوئ شہرک تبدیب اس وقت تک جمن ہیں لے متی جب تک یہلاساج نہایت واضع طری ہوتی ہے کوئ

ہو چکا ہوجس کیلئے بلوچستان کے طبقاتی و ھانچے کو مجھنا ضروری ہے۔ ابتداء میں ور تفافت کا دائر ہشہر کے قریب صرف یا نجے ٹیلوں تک محدود مجھا گیا، کین بعد میں مزید کھدائیوں اوسیقی ت اس كادائر وتقريباً 160 كلومير جنوب كي جانب تهيل كيا-اس طرح كوئنه سے كي راؤ غواورا تجير و تک کوکوئٹے ثقافت میں شامل کر کے شلیم کیا گیا۔ مس بیٹرلیس دوکارڈی نے قلات ڈویژن میں جو کھدائیاں کروائی تھیں اور ڈاکٹر والڑاہے فیرسروس جونیئر نے ژوب اور کوئٹہ میں جو تحقیقاتی کام کیا تھاان سب سے کوئٹہ ثقافت کا دائرہ وسعت پکڑتا ہوا بلوچتان ہی نہیں بلکہ دوسرے ہمسے ممالک میں بھی وسیع تر ہوتا گیا۔ زوب میں یرنوغنڈی دریا زوب کے کنارے واتی ہے اے 1898ء میں دریافت کیا گیا۔ مس بیٹرلیس دوکارڈی نے جو تحقیقی کھدائیاں انجیرہ کے مقام نرق ہیں اور جونتیجہ اخذ کیا گیا ہے۔اس کے مطابق یہاں کے قدیم یا شندے جدید ججری دور کے نیم خانہ بدوش تھے اور وہ اس علاقے میں تقریباً 35 سوسال قبل میسے سے آباد تھے۔ یہ لوگ ترکی اور عراق سے بجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہوں گے ۔ کیونکہ دراوڑ بھی بحیرہ روم کے مشرقی كنارے سے ججرت كر كے آر بانداور بلوچتان كى قديم گزرگاہوں كے ذريع داخل ہوئے تھے۔ اور یہ دوراستے انسانی منتقلی کے واضع ثبوت ہیں کہ انسان نے بڑے پہانے پرشال سے جنوب کی جانب ہجرت کی ماہرین انہی اقوام کووادی سندھ کی تہذیب کا وارث قرار دیتے ہیں ک نے براہوئی کو دراوڑ یکارااور پینظریہ پیش کیا کہ بیسندھ کی تہذیب کی وارث ہے تو بمارے بعض محقق ودانشوروں نے اسے اٹل قرار دے کرمزید ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ براہوئی دراور ہیں۔جبکہ جدید تحقیق سے واضح ہے کہ بحیرہ روم سے دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک بلوج ( كرد، برا ہوئى اور بلوچ) ہزاروں سال سے آباد ہیں۔اى طرح مس دوكار ڈى نے تو غوو قلات کے قدیم تہذیبی آثار دریافت کئے تھے۔ جو کوئٹ ثقافت کا ہی حصہ ہیں مگر پچھ ماہرین نے اے توغوواور کھے نے قلات ثقافت کا نام دیا۔اصل میں بیتمام خطہ کوئٹ ثقافت کے دائرے میں شامل

کوئے شہر کے شال کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر کلی گل محمد واقع ہے۔ یہ آج ب میں انسانی آبادی کادیہات ہے کلی مقامی دیشتو زبان میں گاوں کو کہتے ہیں۔ یہ ایک قدیم تہذیب ۔ آٹار کی باقیات جواب ٹیلے کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ماہریں آٹار قدیمہ نے اس کا زمانہ 5 ہزار سال قبل مسے ظاہر کیا ہے۔ جبکہ میری نظر میں اس ٹیلے پر کھدائی اور تحقیقی کام ابھی مکما نہیں ہوا۔ لہٰذااس کے بارے میں آخری نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ زراعت اور مویثی کی ترقی اور رفتہ رفتہ دھات کے اوز اروں کا استعال عام ہوجانے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ قبیلے یا تو زمین کی کاشت کرتے تھے یا مویثی پالنے میں بتدریج مہارت حاصل کرلی زراعت پیشہ قبیلے مغربی کرہ کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور مشرقی نصف کرہ میں ان کے نشانات زیادہ تر بڑے بڑے دریاوں کی وادیوں میں ملے جیسے مصر میں دریائے نیل،عراق میں دجلہ وفرات، ہندوستان میں دریائے سندھ،چین میں دریائے زرد، بلوچتان میں دریائے بولان ناڑی اور مولہ نیز ایشیائے کو چک اور جزیرہ نما بلقان کے کچھ جھے جن میں لوگوں نے مورثی پالنے کا پیشہ اختیار کیا تھا وہ زیادہ تر جنوبی سائبریا ، بحیرہ ارال کے طاس ایرانی سطح مرتفع اور بچیرہ اسود کے کنار ہے جنو بی میدانوں میں جا بسے بلوچتان کی قدیم کوئے ثقافت جس کے مختلف علاقوں سے آٹار دریافت ہوئے ہیں یہاں کے قدیم لوگ زراعت كيهاته ساته مويثي پالنے ميں بھي كافي مهارت ركھتے تھے كلي گل محمد مليكے كي قديم ترين آبادی میں زراعت پیشہ لوگ آباد تھے۔ جو زراعت کیساتھ ساتھ بکری ، بھیڑ، گائے ، بھینس اور ا دنٹ پالتے تھے۔اس کے علاوہ وہ گندم ، جواور باجرہ کی با قاعدہ کاشت کرتے تھے۔ یہ نیم خانہ بدوشانہ زندگی گزارنے کے بہنبت زیادہ تر قیام پندآ بادی تھی۔ یہاں کے دوسرے مرحلے کے لوگ ہاتھ ہے برتن بناتے تھے۔تیسرے مرحلے کےلوگ کمہار کے چاک پر برتن بناتے تھے۔اور چوتھےدور میں کیچی بیگ ثقافت نظر آتی ہے۔ ماہرین نے کلی گل محمہ کا زمانہ 5 ہزار سال قبل سے اور اختتام 8 ہزار اسال قبل مسے ظاہر کیا ہے۔ پروفیسر تو ارٹ پکٹ نے 1946ء میں کیجی بیک اور دمب سادات میں کامیابی حاصل کی، کیچی بیگ کوئٹ سریاب میں واقع ہے بھی اسے دیہات کی حیثت حاصل ہی مگراب یہ براہتی ہوئی آبادی کی وجہ ہے کو پی شہر کا حصہ بن گیا ہے۔ جہاں زندگی

کی تمام ہولیات میسر ہیں دمب سادات کو بحہ مستونگ شاہراہ پر واقع ہے۔ ان مقامات سے اعلی

قتم کے مٹی کے برتن برآ مدہوئے ساتھ ہی تا نبا اور کانسی کے عہد کے آ خار بھی دریافت ہوئے اس

قتم کے مٹی کے برتن برآ مدہوئے ساتھ ہی تا نبا اور کانسی کے عہد کے آ خار بھی دریافت ہوئے اس

پنچرل ہٹری میوزیم آف امریکہ کی ایک نیم نے مسٹر وال ٹرایے فیرسروس کی زیر گر انی 1950،

میں کام کیا انہوں نے وادی کو کئے میں تقریباً 15 قدیم شلے دریافت کئے جن کا زمانہ تا نبائے دور

سے تھا۔ ای طرح راقم نے وادی کو کئے میں سروے کا آغاز 1996ء سے کیا اور اب 2007ء ہی کہ ایس کے جاری ہے۔ واضع رہئے کہ اب تک سابقہ اور نئے ملا کر کل 57 قدیم آ خار کی نشاندہ کی کر چاہوں۔ شاہداس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان تمام آرکیا لوجیکل ساہیڈز کا تعلق 6 ہزار سال قبل میسے تک کا ہے۔

قبل میں ہے 10 سوسال قبل میسے تک کا ہے۔

براہوئی کردبلوچوں نے 854 سال قبل سے میں توران کو فتح کیا تو امیر کیکان نے خطے کوان 8 بڑے اس طرح تقسیم کیا۔

1) قبیله که کانی اور گورانی کو که کانان کا حصه ملا۔

2) کوہسار بٹوارے میں غز داری ،سارونی ،گریشگانی ،مشکانی کوملا۔

3) سناریبل ، قبیلہ ارمیلی کوبطور حصہ ملا بعد میں ار ما بیل کے نام سے موسوم ہوا۔

4) وادی درنگان ودره درنگان بلوچ کرد قبیلے کو بٹو ارے میں ملا۔

کردقبائل میں ایک فیلی شاخ بولانی ہے۔ کردوں کی رہائش اور ملکیت کی وجہ ہے اس علاقہ کا نام بولان پڑگیا۔ کرد قبیلے کے اس دور کے سردار زراب شالین کے نام سے موسوم وادی کا نام شال پڑگیا بعد میں اس وادی میں ایک قدیم قلعہ کو بولانی کرد قبیلے کے سردار نے دوبارہ مرمت نام شال پڑگیا بعد میں اس وادی میں ایک قدیم قلعہ کو بولانی کرد قبیلے کے سردار نے دوبارہ مرمت کر کے قابل رہائش بنادیا۔ اور اس قلعے کے دودروازے تھے اس قلعہ کی باہر کچی فصیل تھی مشرق اور مغرب دوابواب ہیں جنوبی دروازے کا نام شکار پوری ہے بیقلعہ وسط شہر کی ایک مصنوعی ڈیری پرقائم ہے جس میں نائب (گورز) رہتا تھا بیر جگہ بوری وادی کی منظر گیر ہے اس پرصرف ایک تو پاضب ہواکرتی تھی اس کے علاوہ مزید تین قلعہ وادی کوئٹ میں تھے سریاب میں شاہوانی قلعہ، تو پ نصب ہواکرتی تھی اس کے علاوہ مزید تین قلعہ وادی کوئٹ میں تھے سریاب میں شاہوانی قلعہ،

کای قلعہ، اور درانی قبیلہ کا قلعہ شامل ہے۔

وادی کوئے سراوان صوبے کی ایک مخصیل تھی جہاں خان بلوچ کا گورنر رہتا تھا۔اس طرح وادی شال شالکوٹ کے نام سے مشہور ہوئی جو بعد کے زمانے میں شالکوٹ اور پھر کوئٹہ کے نام سے زیادہ پہچانا جانے لگاوادی کوئٹہ کا ذکر مختلف ادواراور زمانوں میں مختلف ناموں سے ہوتا جلا آرباہے اس حوالے سے یہاں ہم تاریخی کتابوں اورسفر ناموں کا ذکر کریں گے ہمایوں نامہ میں را قوم ہے کہ ان کی ہمشیرہ گل بدن بانو دوران سفر ایران براستہ وادی کوئٹہ سے گزری تھی جس میں کوئٹہ کا نام شال درج ہے آئین اکبری میں وادی کا نام شال درج ہے اس کے علاوہ تاریخ سیتان تعنیف سیف بن محمد بن یعقوب اہردی نے اس تاریخی کتاب میں 1293ء سے 1330 تک کے تمام واقعات تحریر کئے ہیں جن میں وادی کا نام شال ہی لکھا گیا ہے اس کے علاوہ مہا بھارت میں شاہی مندر کا ذکر بھی ہوا ہے اس نام کا مندر آج بھی کوئٹے قلعہ میں واقع ہے جسے سال میں صرف ایک بار ہندویاتر یوں کیلئے کھولا جا تا ہے اس کے علاوہ مشہور خودنوشت'' میں تیمور ہول' میں تیمورشاہ نے ہندوستان سے سفر براستہ وادی کوئٹہ سے گزرتے ہوئے کیا اور انہوں نے یہاں قیام کیاان کی میز بانی کے فرائض گورنر ملک عبداللہ نے سرانجام دیتے جوریاست توران کے گورنر تھے گفتگو کے دوران تیمورشاہ کے پوچھنے پر وادی کا نام کوئنہ بتایا گیا بعض مورخین کا خیال ہے کہ وادی کوئٹہ کا قدیم نام'' قطعہ'' تھا جس کے معنی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے وادی کوئٹہ کے بارے میں ایک تاریخی روایت پیجھی ہے کہ احمد شاہ ابدالی امیر فغانستان کو بلوچوں نے جنگ کے دوران کمک دے کرفتے ہمکنار کرایا جس کی خوشی میں احمد شاہ نے میر نصیر خان اول خان آف قلات کی والدہ کووادی شال چا در (شال) اور میرنصیرخان کوکوٹ دے دیا جس کی وجہ سے وادی کا نام شال کوٹ پڑ گیا اگر بیروایت درست ہے تو پھرسوال بیہ پیدا ہے کہ وادی شالکوٹ تحفہ میں دیے سے پہلے اس کا نام کیا تھا۔

بولان کا قدیم نام درنگان تھا۔ کیونکہ سر بولان سے ڈھاڈ رتک درہ درنگ ہی درنگ ہے۔ درنگ براہوئی زبان میں کھائی کو کہتے ہیں۔ کرد قبیلے میں آج 21ویں صدی عیسوی میں بھی

بولان زئی طا نفہ مچھ کےعلاقے میں کثیر تعداد میں آباد ہے۔ درہ بولان ایک طویل گزرگاہ ہے۔ ۔ جس میں چھوٹی جھوٹی بہت سے زرخیز وادیاں اور نخلستان موجود ہیں۔ درہ بولان کے شال مغربی جس میں چھوٹی جھوٹی جس میں ۔ سرے پر دادی کوئٹہ داقع ہے۔ جو چاروں طرف سے اونچے پہاڑوں اور مختلف وادیوں اور درواں کے پیچ وخم میں واقع ہے۔ دوسری جانب یعنی جنوبی سرے پر ڈھاڈر کا زرخیز میدانی علاقہ واقع کے پیچ وخم میں واقع ہے۔ دوسری جانب ہے۔ دریائے بولان ، دریائے مورو، درہ بولان اور پھی کوسیراب کرتا آ رباہے۔ دوسری جانب ، دریائے ناڑی واقع ہے۔ بیدوآ بیانہ ل کر پورے پچھی کوسیراب کرتے ہے۔ شاہدا نہی کی وجہ سے بولان کا تہذیبی مرکز مہرگڑھ یہاں پروان چڑھا، کیونکہ مہرگڑھ شکموں کاسنگم ہے۔ در ہ مولہ اور در ہ بولان کا سنگم بھی مہر گڑھ ہی ہے۔میدانی اور پہاڑی خطہ کا مہر گڑھ ہی سنگم ہے۔ ماحول اورموسم کا سلم بھی مہر کڑھ ہی ہے قدیم تہذیبوں کا جس نے بھی جنوبی ایشیاء،مرکزی ایشیاءاور مشرق وسطی پر راج کیابیدوہ تہذیبی مرکز ہے۔ جہاں پر درخانی مکتبہ، یونیورٹی قائم ہوئی اسے بلوچتان کی پہلی قدیم یو نیورٹی کا درجہ بھی حاصل رہاہے۔جس نے گئی دانشور پیدا کئے اور خطہ میں کی دولت اور نور ہے سارے علاقے کوروشن کما۔

بولان کی قدیم تہذیب مہرگڑ ہو 1974ء میں فرانسی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر جین فرانسویس اوران کی ٹیم نے دریافت کیا جو پوری دنیا میں ایک جرت انگیز دریافت تھی۔ بولان کی قدیم تہذیب مہرگڑ ہو جوانسانی کارکردگی کے حوالے سے دنیا جرکی اولین ابتذائی منظم زرعی صنعتی تہذیب تھی۔ مہرگڑ ہیں تحقیق کے دوران ایک دوسرے کے اوپر ساتے جیس دریافت ہوئیں، جے مہرین آثارقد یمہ نے زمانوں میں یوں تقییم کیا کہ اس کا پہلا دور 9 ہزار سال قبل سے 7 ہزار سال قبل میں مورادور 7 ہزار سال قبل میں ہوگڑ ہوں اس کے 4 ہزار سال قبل میں میں اس قدیم میں کو تحقیق کے مطابق میسانوں جہیں جن کا مختلف ذمانوں سے جن کا تعلق ہے۔ گر سے سال ق م میری تحقیق کے مطابق میسانوں جہیں جن کا مختلف ذمانوں سے جن کا تعلق ہے۔ گر سے ساتوں جہیں را کھاور کو کلہ کی ہیں۔ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہرگڑ ہو میں بار بار آتش ماتوں جہیں میں گڑا ہوئی جس سے وہ را کھے ڈھیر میں ہر بار تبدیل ہوتا گیا۔ قدیم دور میں لوگ آپس میں گڑا ہوئی جس سے وہ را کھے ڈھیر میں ہر بار تبدیل ہوتا گیا۔ قدیم دور میں لوگ آپس میں گڑا ہوئی جس سے وہ را کھے ڈھیر میں ہر بار تبدیل ہوتا گیا۔ قدیم دور میں لوگ آپس میں گڑا ہوئی جس سے وہ را کھے ڈھیر میں ہر بار تبدیل ہوتا گیا۔ قدیم دور میں لوگ آپس میں گڑا ہوئی جس سے وہ را کھا تے میں گڑا ان ور جنگ کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔

ئيونكه زمين زرخيز اور پيداوارزياده ہونی لگی اور پيداوار کا بچا ہوااناج گوداموں ميں محفوظ رَها جا ج . تھ ۔ جنگجواور خانہ بدوش غذا کی تلاش میں ان پرحملہ کر کے غذا کولو ٹنے لگے جس کے آٹار مہرَّ مڑھاور چندائک کوئے کے قدیم ٹیلوں ہے بھی دریافت ہوئے ہیں جن میں خاص کر کلی گل محرق بل ذکر ہے۔ مبر گڑھ جو بولان کا تہذیبی مرکز رہاہے۔مبر گڑھ کے عروج کا زمانہ 7 ہزارسال قبر مے کا ظاہر ہوتا ہے۔ بیرزر کی ثقافت کے ساتھ ساتھ منعتی اعتبار ہے بھی ترتی یا فتہ تہذیب میں وعل چکا تھا۔ زرعی معاشرہ کے قائم ہونے کی سب سے بڑی وجہ دریائے بولان تھا۔ اس کے علاوہ زر خیزی کی ایک بری دجہمون سون کی باشیں بھی تھیں۔جس نے ایسے حالات اور ہاحول سازگار بنائے کہ ایک ترقی یا فتہ تبذیب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہیں وجہ سے کہ آخری برفانی دور کے اختمام یرسب سے پہلی تہذیب بولان مہر گڑھ میں پروان چڑھی جو بلوچتان میں واقع ہے۔قدیم دور میں انسان اوز اروں اور ہتھیاروں کی مدد سے غذا بھی حاصل کرتے تھے۔اورا پنی حفاظت بھی ا نہی ہے کرتے تھے۔مہڑ گڑھ کے قدیم انسان نے وحثی اور خونخو ارجانوروں اور پرامن جانوروں کے درمیان فرق کا تجزیہ کیااور تجربہ حاصل کرلیا جس کی بنیاد پران جانوروں کوسیدھار کر پالتو بنانا شروع کیا۔ جن جانوروں کو پہلی بارپالتو کیا وہ سبزی خور تھے۔ان جانوروں سے نہ صرف دودھ، اون، چمرہ اور گوشت حاصل کیا جاتا تھا۔ بلکہ انہیں بوجھ اٹھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور بعد میں مہر گڑھ کے زرعی معاشرہ میں ان کوہل میں جوت کر کھتی باڑی کی جاتی تھی۔مبر گڑھ 7 ہزار سال قبل مسے میں دوسرے پالتو جانور مثلاً بارہ سنگھا،گائے، بھیر، بکری ،مرغی، اونت ، گھوڑا، گدھا، کتااور بلی سے بخو بی واقف تھاورانہیں اپنے گھروں میں با قاعد و پالتے تھے۔ بولان کی تہذیب مہر گڑھ اپنے عروج کے زمانے لیعنی 7 ہزارسال قبل سے میں اپنے اردگرد کی تہذیبوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھی۔مہرگڑھ کے آٹار کے دریافت ہونے سے بیہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ تن کی رفار تیز تر ہو گی تھی جہاں سے دھرتی ماتا دیوی کی مورتی ،بیل اور بیل گاڑی کے نمونے ،آرائش شدہ خوبصورت مٹی کے برتن ، جانوروں اورانیانوں کے جمعے بچوں کے لئے تھلونے عورتوں کے آرائش و زبیائش کے منکے، بستر اور چار پائیاں دریافت ہوئی ہیں۔مہر

گڑھ کے باشند سے غاروں کی بجائے ابتداء میں کچی انٹیوں اور بعد کے زمانے میں کپی انٹیوں کے مکانات تعمیر کر کے ان میں رہائش کرتے تھے۔ دریافتوں سے یہ بات بھی واضح ہورہا ہے۔ اُ۔ مہر گڑھ کے باشندوں نے پہہ ایجاد کر لیا تھا۔ کیونکہ 7ہزار سال قبل مسیح میں بیل گاڑی اور کمہارے مہر گڑھ کے باشندوں نے پہہ ایجاد کر لیا تھا۔ کیونکہ 7ہزار سال قبل مسیح میں بیل گاڑی اور جمیومیٹر یکل جاک پر برتن بنانے لگے تھے۔ مٹی کے برتن جن پر ہے، جانوروں کی تصویریں اور جیومیٹر یکل اشکال بنی ہوئی ہیں۔ ماہرین نے دریافت کی ہیں اور اپنی تحقیق سے ان تمام چیزوں کا سائنسی تجربہ مرکز ھے۔ دوسرف مقامی ہنر مندوں کی تحلیق ہے۔

بولان کی تہذیب کی دریافت اور تحقیق ہے ماہرین نے بہت تی چیزوں ہے پرنے اٹھا دیے ہیں۔ دوسرے آثار کے علاوہ ایک اہم دریافت یہ بھی ہوئی ہے۔ کہ یبال کے باشندوں نے سب سے پہلے زراعت کی داغ بیل ڈالی۔ مہر گڑھ کے قریب جنگلی گیبوں کے پائے جانے کے آثار بھی ملے ہیں۔ ابتدائی دور میں مہر گڑھ کے لوگوں نے گیہوں کی کاشت شروع کر دی، ماہرین نے تحقیق ہے آثار دریافت کئے کہ بید نیا کی واحد ابتدائی تہذیب ہے جہاں انسان نے گندم، جو، با جرہ، چاول، کھی اور کہاس کی با قاعدہ کاشت کی شروعات کیں، مزید زراعت کے شواہداناج کے گوداموں کے آثار سے ملے ہیں جیسے اوپر کے پیرا گراف میں لکھا ہے کہ مہر گڑھ درہ بولان کے آغاز اور سب کے قریب دریائے بولان کے مغربی کنارے اور دریائے ناڑی ہے متعلقہ واقع انسانی تہذیب کا پہلامرکز رہا ہے۔ سبی کچھی کے علاقے میں تین قدیم شہر مہر گڑھ، نوشیرہ اور پیرک کے قاریائی تہذیب کا پہلامرکز رہا ہے۔ سبی کچھی کے علاقے میں تین قدیم شہر مہر گڑھ، نوشیرہ اور پیرک کے قاریائی تہذیب کا پہلامرکز رہا ہے۔ سبی کچھی کے علاقے میں تین قدیم شہر مہر گڑھ، نوشیرہ اور پیرک کے قاریائے گئے ہیں جو بولان کا تہذیبی آثار کے سلسل ہے۔

بلوچتان سے نلی آبادی کی منتقلی کے آثار جدید تحقیق کے مطابق 8 ہزار سال قبل سے ملتے ہیں کیونکہ مہر گڑھا ہے اردگرد کے ماحول اور جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے زرعی اور صنعتی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکاتھا۔ جس کی وجہ سے آریانہ، باختر، فارس، عراق اور ہندوستان کے ساتھ آمد ورفت اور جہارت کے قربی تعلقات تھے۔ انہی وجوہات کی بناء پرموسم بہار کے ابتدائی ایام میں مہر گڑھ کے میدانی علاقے میں منڈی گئی تھی۔ جہاں دور دور سے قافلے مہر گڑھ کا رخ کرتے تھے۔ جہاں مور دور سے تا فلے مہر گڑھ کا رخ کرتے تھے۔ جہاں موکی آمد ورفت کیساتھ ساتھ تجارتی قافلے آج 21 ویں صدی عیسوی میں بھی

مہر گڑھ ہے متعلقہ میدانی علاقہ خاص کرمویشوں اور اناج کا مرکزی شہر سبی کارخ کرتے ہیں قدیم دور میں مہرگڑھ میں یالتو جانوروں، اناج اور ظروف کی منڈی گئتی تھی مختلف ثقافتوں ہے آئے ہوئے قافلے اشیاء ضرورت خریدتے تھے۔ اس موقع پر آئے ہوئے مختلف قافلوں کے لوگوں اور مقامی باشندوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے اور اس دور کے فن وادب کے تاد لے ہوا کرتے تھے۔جس کی وجہ سے کئی دنوں تک اس علاقے میں جشن کا سال ہوتا تھا۔اس سالانہ منڈی نے تسلسل کیساتھ ترقی کرنا شروع کی۔اب بولان کی تہذیب کے اردگرد دوسری ثقافتوں نے تہذیب میں ڈھلنا شروع کیا مگرمہر گڑھ کی اپنی مرکزی حیثیت قائم رہی اسی طرح یہ سالا نہ زرعی ومویشی اور ظروف کی منڈی رفتہ رفتہ روایتی صورت اختیار کرتے ہوئے سالا نہ جشن مویشیاں کا روپ اختیار کر گئی۔جس میں اضافہ ضرور ہوا مگر اہمیت اور حیثیت میں کوئی کی نہیں ہوئی، یہاہیخ اردگرد کے خطے میں واحد سالانہ میلہ ہے جو ہزاروں سال سے بدرستور چلا آ رہاہے بلوچتان کے قدیم قومی و تاریخی ملے کوآج کے ڈیودس ثقافت کا قدیم روپ کہ سکتے ہیں میری تحقیق کے مطابق جنوری سے 31 مارچ تک مشرق بعید سے مرکزی ایشیاء اور مشرق وسطیٰ تک باالتر تبیب زنجیری کڑی کی طرح بیمیله منایا جار ہاہے جس کی مثال لا ہور کیٹل شو، ہڑیپ میل، ملتان میلہ، جیکب آباد جشن اور سبی کا مویثی اور زرعی میلہ ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا ایک دوس سے سے ضرور کوئی رشتہ ہے اور ان کی ضرور کوئی تاریخی اہمیت اور روایات ہوں گی جس طرح سی سید جودنیا کاقد یم جش ہے۔جس کی تاریخ تقریباً 1 ہزارسال پرانی ہے۔جوآج جش سی کے نام ہے مشہور ہے۔

جشن سی کومیر چا کرخان رند سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ کہ ان کے دور حکومت میں اس کا آغاز ہواای طرح بہت می دستاہ بڑات میں انگریزوں کا ذکر ملتا ہے۔ 1885ء میں برکش حکومت نے جشن سی کوسر کاری حیثیت دی اور ساتھ ہی سالانہ شاہی جرگہ بھی منعقد کرنے کی منظوری بھی دیدی اس طرح جشن میں مختلف تبدیلیاں وقت وحالات کے ساتھ آتی گئیں جس کی منطوری بھی دیدی اس طرح جشن میں مختلف تبدیلیاں وقت وحالات کے ساتھ آتی گئیں جس کی وجہ سے بھی ہے جشن چا کرخان رنداور بھی انگریز سے منسوب کیا جاتار ہاہے۔ جس کی تاریخی حوالے وجہ سے بھی ہے جشن چا کرخان رنداور بھی انگریز سے منسوب کیا جاتار ہاہے۔ جس کی تاریخی حوالے

ے کوئی متند دستاویزیا تاریخ معلوم نہیں کہ یہ جشن کب اور کیسے شروع ہوا۔ جبکہ آٹا وقد یہ۔ کی دریافت اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ قدیم بولان کی تہذیب مہر گڑھ جس کا زمانہ 9 ہزار سال قبل مسے تھا یہ میلہ اپنے ابتدائی تمام اواز مات کے ساتھ شروع ہوا جو آئ اپنی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا 21 ویں صدی عیسوی میں داخل ہوا۔اور آج بھی اپنی تمام روایتی ،تاریخی اور ثقافتی رونقوں کیساتھ یہ قدیم عالمی اکنامیکل فیسٹیول (جشن سی) جاری ہے۔

## بولان کی تہذیبی مماثلت واثرات دیگر تہذیبوں پر

بلوچتان کی قدیم بولان کی تہذیب کی دیگر تہذیب گری مما ثلت پائی گئی ہے جن کے بارے میں ماہرین آ فارقد یمہ نے دنیا بھر میں سائنسی تحقیقات کی ہیں جن کے بتائج کی روشی میں مختلف اوقات میں ماہرین نے تحقیقاتی رپورٹیں شائع کی ہیں انہی رپورٹس کی اور جدیدسائنسی تحقیق کی روشی میں بلوچتان کی قدیم تہذیب کا مطالعہ کیا جا تارہا ہے جس کے اثرات اس کے اردگر دموجود دیگر قدیم تہذیبوں میں کثرت سے پائے گئے ہیں ماہرین آ فارقد یمہ نے اپنی محنت جبتی اور تلاش سے کھوٹ لگایا ہے کہ بلوچتان اپنی محزافیا کی اور موجی ماحول کے ساتھ ساتھ انسانی کارکردگی کی عمارت کی کارکردگی کی تاریخ لا کھوں سال قبل تک بھیلی ہوئی ہے جو محقف ارتقائی اور انقلا بی مرحلوں سے گزر کر آج اس مقام تک پیٹی ہے۔

بلوچتان کی قدیم تہذیب کے آثار جوموجودہ دور کی تحقیق کے مطابق اپنے اردگردی
قدیم تہذیبوں سے قدیم ترین ہیں جن کے آثار وہا قیات بلوچتان کے طول وعرض میں ہزاروں
کی تعداد میں بکھری ہوئی ہیں جن میں سے صرف چندایک کو ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا
ہے جس کی بنیاد پر جمیس یہاں کا قدیم تہذیبی عکس دھندلا سانظر آتا ہے بلوچتان کی قدیم تہذیب
کی دوسری تہذیبوں سے گہرے مماثلت کے ساتھ ساتھ یہاں کے تہذیبی اثر ات بھی نمایاں نظر
میں جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نے بہت می سائنسی تحقیقات کی ہیں ان کے
مائی اور تحقیقی رپورٹس کی روشی میں ہم بلوچتان کی قدیم تہذیب کا مطالعہ کر کے تاریخ مرتب
مائی اور تحقیقی رپورٹس کی روشی میں ہم بلوچتان کی قدیم تہذیب کا مطالعہ کر کے تاریخ مرتب
مرتب ہو سکے سائی قدیم تہذیب نے اپنے آس پاس کی ہی نہیں بلکہ دور دراز کی قدیم
مند خواں پر بھی کہرے اثر ات چھوڑ سے ہیں جن کے ثبوت ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف تہذیبی



(عراق، انمول مٹی کی تختی جس میں کسان حل چلا رہا ہے)

آ ٹاری کھدائی اور تحقیق ہے اکٹھے کئے ہیں قدیم انسانی باقیات کے مطالعہ سے بیرواضع ہوتا ہے کہ بلوچتان میں انسانی عمل دخل لا کھوں سال قدیم ہے جس کے شواہد شلع موی خیل میں واقع قدیم قدرتی غاروں ہے ملئے والے (نی اینڈ تھال آ دی) اور (کرومیکنان آ دی) کے آ ٹارو باقیات کے دریافت ہونے سے ملئے والے ہیں ان میں مکمل مماثلت اور ایک دوسرے سے باہم وابستگی پائی جاتی ہے نی اینڈ تھال آ دمی اور کرومیکنان آ دمی پرالگ باب بھی اس کتاب میں شامل ہے جس پہر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

بلوچتان میں انسانی تہذیب کی تاریخ مرحلہ وارشر وع ہوتی ہے ابتداء میں دریاوں پر کھڑے آ دمی پھر باشعور آ دمی نے جنم لیا اس کے بعد درجہ بہ درجہ ارتقائی اور انقلابی تبدیلیاں آگئیں اور یہ وصوصیت انسان میں گئیں اور یہ وصلی حجری دور سے جدید جحری دور میں داخل ہوا اس عہد کی بڑی خصوصیت انسان میں زمین کی ملکیت کا احساس تھا جو بعد از ال قصبات اور انسانی بستیوں کے بسانے کا باعث بنایہی بستیاں بعد میں ریاستوں میں تبدیل ہو گئیں اور یوں انسان نے دوسرے انسان کا استحصال کا بستیاں بعد میں ریاستوں میں تبدیل ہو گئیں اور یوں انسان نے دوسرے انسان کا استحصال کا آغاز کیا جو بظاہر انسانی تہذیب کا بڑا اہم موڑ سمجھا جا تا ہے۔

بلوچتان میں درہ بولان کے جنوبی سرے مہر گڑھ کے مقام سے قدیم انسانی آثارہ اور یافت ہوئیں بیعلاقہ جغرافیائی حوالے سے مختلف موئی، ثقافتی اور زبانوں کا نقط اتصال ہے یہاں قدیم زمانے سے موسم سرما میں ساراوان ، جھالاوان کے علاوہ افغانستان اور مشرقی ایران سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوتے ہیں اور اسی طرح موسم گرما میں یہاں کے خانہ بدوش گرمیاں گزار نے ، تلاش معاش اور مستقل رہائش کے سلسلے میں زر خیز علاقوں کی جانب رخ کرمیاں گزار نے ، تلاش معاش اور مستقل رہائش کے سلسلے میں زر خیز علاقوں کی جانب رخ کرمیاں گزار نے ، تلاش معاش اور مستقل رہائش کے سلسلے میں زر خیز علاقوں کی جانب رخ کرتے رہے جس میں قدیم عہد کے انسان کو ہزاروں سال کے یوں اس دور میں یہاں بھی نیم خانہ بدوشانہ ثقافت پروان چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے شاہدا نہی نیم خانہ بدوشانہ اور انسانی منتقلی ک وجہ سے اس دور میں ایک تہذیب نے جنم لینا شروع کیا جس کے دشتے اور ثقافتی و تجارتی تعلقات اپنی اردگردی دیگر تہذیب نے جنم لینا شروع کیا جس کے دشتے اور ثقافتی و تجارتی تعلقات اپنی اردگردی دیگر تہذیب سے جو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھیں اس دور میں قبائل بہتر اپنی از در دیں قبائل بہتر



(بلوچتان، سرینا، وکل کوئیل بنیادول سے دریافت شدہ نادر سے کا پیال

موسم ، جغرافیائی ماحول زر خیز زمین اور وافر مقدار میں مینے صاف پانی کے قدرتی و خائر والے علاق کی تلاش میں دن رات معروف رہتے تھے جس کی وجہ سے ان قبائل کو ہزاروں سال ہز کرنا پڑا جس کی واضع مثال 35 سوسال قبل مسے میں دراوڑ اور تقریباً 17 سوسال قبل مسے سے 19 سوسال قبل مسے کے قدر یہ بازی کے بلغارتھی جس کی وجہ سے پورے خطے میں انقلا بی تبدیلیاں آئیں چھوٹی حیوثی ثقافتوں سے بڑئی تبذیبول نے جنم لیا ان سب سے بڑھ کران میں لباس ،اوب وفن ، طرز تعمیرات ، رسوم و روان اور مذہب نے اتحاد اور انفغام کے ذریعے تعمیر ورقی حاصل کرتے ہوئے بڑی علاقائی اور قوئی ثقافتوں کوجنم دیا جن کے پیش نظر قوئی ریاستوں اور سلطنتوں کے قیام کی شروعات ہوئیں اس طرز آبندائی اشتراکی سان سے استحصالی سان نے جنم لیا ایک رپورٹ کے مطابق و نیا میں غربت بڑھ گئی ہوتو گویا ظلم بڑھ گیا ہے ظلم بڑھ گیا تو اس کی کو کھ سے امن نہیں مطابق و نیا میں غربت بڑھ گئی ہوتا کی سان جا کھاڑ میں گئی واور فیادات جنم لے سکتے بیں لامحالہ استحصال کا رغمل خروم طبقات کی بعناوت کی صورت میں جنم لین یہ بیٹ یہ وگئی اور فیادات جنم لے سکتے بیں لامحالہ استحصال کا رغمل خروم طبقات کی بعناوت کی صورت میں جنم لینے یہ بی کی جو اور اند نظام کو جڑ سے اکھاڑ میں کیا گئی۔

ماہرین نے تحقیق سے یہ بات مزید واضع کرنے کی کوشش کی ہے کہ قدیم دور ہے ہی وادی بولان کی تہذیب کے تعلقات اپنے اردگردی دوردراز کی تہذیبوں سے بھی تھے جیسا کہ کوئٹہ کے اردگرداور جنوبی جانب ایک اور سجاوئی ظروف سے آ خار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ظروف بھورے رنگ کی سطح پرسیاہ کام کے ڈیزائنوں سے آ راستہ ہیں ان میں جانوروں کی شہیں بہت کم ہورے رنگ کی سطح پرسیاہ کام کے ڈیزائنوں سے آ راستہ ہیں ان میں جانوروں کی شہیں بہت کم ہیں البتہ باتھ کے بنائے ہوئے آ زاد نقش و نگار کثرت سے بنائے ہوئے لگتے ہیں جو زیادہ تر جی بدی ہیں بین ناچار ہزارسال قبل سے کے اواخر کے بنائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں دریافت کنندہ نے ان ظروف کا مواز انداریا فی تہذیب کے ظروف کے نمونوں سے کیا ہے جی دریافت کنندہ نے ان ظروف کا مواز انداریا فی تہذیب کے ظروف کے نمونوں سے کیا ہے جس میں سانے کے پیظروف تھا اے '' کوئٹے ثقافت'، کانام دیا گیا۔

ونئے کے جنوبی جانب 20 مقامات کا ایک اہم سلسلہ ملا ہے جے یہاں کے قریبی بڑے نیاز تو نوز' کا نام دیا گیا ہے جو قلات سے 17 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ہے بیا علاقہ بڑے نیاز مرقع ہو جتان اور سندھ کے میدانوں سے ملتی جلتی ثقافت پیش کرتی ہے" تو غو

ظرون انجیرہ کے تیسر سے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں میہ برتن حیاک پر ہے ہوئے ہیں ان پرسرخ رگ کی روغن تبہ چڑھی ہوئی ہے میسیاہ رنگ کے کلیدی نمونوں اور جانوروں کے نمونوں سے مزین ہیں اور ان ظروف کے جیار مرطے بتائے گئے ہیں'' توغو'' کے قدیم تہذیبی آثار مس بیڑلیس دوکارڈی نے 1948ء میں دریافت کئے اور ان کو'' توغوثقافت'' کا نام دیالیکن میے کوئیڈ ثقافت ہی

بلوچتان کا علاقہ "نال" بہاڑی ہے جب کہ سندھ کا علاقہ امری میدانی علاقہ ہے ہ مری کے مقان سے کھدائی کے دوران بہت سے ظروف کے نمونے برآ مدہوئے بیں آ مری کی مختلف تہوں ہے دریافت ہونے والے ظروف پی ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں پرانہی ادوار میں ہڑیائی کلچر بھی نمایاں تھا یہاں سے ایک مہربرآ مدہوئی ہے جوایک غیریا بندشکل میں ہے اورجس برایک عقاب کا خاکہ بنا ہوا ہے یہ 2400 سال قبل میج کی مہر سے مشابہ ہے مقامی حوالے سے بیہ ''وشنود بوتا'' کی سواری کے طور بر بنے ہوئے عقاب سے مماثلت رکھتی ہے کوئٹہ اور نال ظروف جنوبی افغانستان کی منڈی (گاک) کے ظروف سے کچھ مماثلت رکھتے ہیں ان سے یہ بات واضع ہوتی ہے کہ بلوچتان کے راستے جنوبی افغانستان کے بیاار ات یہال سرایت کر گئے آمری نال ثقافت بنیادی طور پریہاں کی وہ طرز پیش کرتی ہے جواریانی تہذیب کے زیرا ژخمی جویقینی طور پر بلوچتان كراستے سندھ ميں داخل ہوئى جبكہ د جلہ و فرات ميں "جماد نفر" كا دور تھا۔اس طرح آ مری نال ثقافت کی ابتداء کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 3ہزارسال قبل سے کی پیداوار ہے 3 ہزارسال قبل سے میں سطح مرتفع بلوچستان کے قسیم شدہ ملک میں صنعت وثقافت کی ایک وسیع طرز نے فروغ پایا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تحریک مغرب کی جانب سے جنوبی افغانستان کی مقامی" منڈی گاک" ہے ہوئی تھی جو آج کل بھی ہمارے لئے تنہا شاہراہ ثقانت ہے جنوبی افغانستان عبور کرتی ہوئی چہن کوئٹہ اور اسی طرح درہ بولان اور دیگر جنو بی راستوں کے ذریعے ہوئی ہوئی اور جنوب مغربی بلوچتانی روایات کے مطابق ڈھلتی گئی اے سطح مرتفع ایران ہے آئے والے اثرات سے اور بھی تقویت ملی وادی قلات سے بحیرہ عرب تک کے تمام علاقے ان کے

اثرات کی قبولیت کے اعتبار سے نہایت خصوصیت کے حامل ہیں۔

ماہرین آ کارفد یم نے کوئے ظروف کا موازنہ ایرانی تہذیب کے تل باکو (سطح اول) سور (سطح اول) گیان (سطح پنجم) سا مک (سطح سوم) ترکمانستان میں اناؤ سطح اول اور دوم) اور علی نیزوا (سطح پنجم) سے ملنے والے برتنوں سے کیا ہے جس کوتقریبان 2500 سال قبل مسے ملنے والے برتنوں سے کیا ہے جس کوتقریبان کی استان سلیم کیا گیا ہے 3 ہزار سال قبل مسے میں دوآ بہ کے شہری مراکز کے خلیج فارس ` ترکمانستان ' بلوچستان اور سندھ سے گہرے ثقافتی رابطہ تھے جوایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے اور کسی بھی ایک علاقے کوان قدیم تہذیبوں کا مرکز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پروفیسر پکٹ کا خیال ہے بحثیت مجموی''کلی ثقافت'''آ مری نال ثقافت' سے ذرا بھی مختلف نہیں بلکہ وہ میسو پوٹمیا اورایران کی ان قدیم ثقافتوں سے زیادہ اختلاف نہیں رکھی''کلی ثقافت' سے لا جور داور عقیق منے بھی دریافت ہوئے ہیں گئے سندھ میں اور جھیل مانچھر کے قریب غازی شاہ میں کلی ظروف ملے ہیں جدید ترین رائے ہے کہ بلوچتان کی بیقدیم ثقافت اور بعد میں سندھ کی تہذیبی آ ثار اور با قیات کی میں سندھ کی تہذیب آیک ہی تہذیبی تسلسل ہے بلوچتان کے قدیم تہذیبی آ ثار اور با قیات کی سندھ کی تہذیب آئے اردگرد کے تمام شخیق ومطالعہ سے یہ بات مزید واضع ہوتی ہے کہ یہاں کی تہذیب نے اپنے اردگرد کے تمام ہمعصر اور بعد کی ثقافتوں اور تہذیبوں پر گہر ااثر چھوڑ ااور اسے شدت سے اپنے میں جذب بھی کیا کیونکہ تہذیبوں میں تصادم نہیں ہوا کرتا بلکہ مختلف ثقافتوں کے اتحاد اور انضام سے تہذیبیں جنم لیتی اور پروان چڑھتی ہیں۔

## كتابيات

| فنون لطيفه زينه بهزينهٔ 1 <u>200</u> 2ء                                         | نوشا بدالياس                   | 1        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| جنوبي ايشياء کا جغرافيه، <u>199</u> 8ء                                          | بشرئ افضال عباسي               | 2        |
| جغرافیائی معلومات (انسائیکلوپیڈیا) <u>200</u> 2ء                                | بشرئ افضال عباسي               | 3        |
| پاکتان میں تہذیب کاارتقاء <u>197</u> 5ء                                         | سبطحسن                         | 4        |
| ماضی کے مزار،1976ء                                                              | سبطحسن                         | 5        |
| انسان بڑا کیسے بنا،2000ء                                                        | ميخائل ايلين/ايليناسيكال       | 6        |
| بلوچ قوم کے نام خان بلوچ کا پیغام،اگت <u>197</u> 6۔                             | احمريار بلوچ (خان آف قلات)     | 7        |
| زبان كاارتقاء، <u>197</u> 7ء                                                    | پرديشر پيل صديل                | 8        |
| زبان كامطالعه، <u>196</u> 4ء                                                    | پروفیسرخلیل صدیقی              | 9        |
| تاريخ اور ساجيات، 1999ء                                                         | عائشة بيكم                     | 10       |
| ونیا کی قدیم ترین تاریخ،1 <u>00</u> 1ء                                          | ميرود دکس                      | 11       |
| تاريخ وتهذيب عالم ، <u>199</u> 6ء                                               | اے مانفرید                     | 12       |
| ہندوستانی تہذیب کی داستان، <u>199</u> 9ء                                        | اے،ایل باشم                    | 13       |
| تارخ اوردانشور، <u>199</u> 5ء                                                   | ڈاکٹر مبارک علی<br>ا           | 14<br>15 |
| عرب، سومير،مصر، بإبل،اشور، يبودن 1007                                           | ول ڈیورانٹ<br>ایچی، جی ویلز    | 16       |
| معرتارق عالم، جنوري <u>199</u> 6ء                                               | اچي، بي وييز<br>عبادالله اختر  | 17       |
| بغداد.                                                                          | مې داملدوسر<br>جی، لی اسٹر نیج | 18       |
| جغرافیه خلافت مشرقی ، <u>198</u> 7ء<br>تاریخ معرور میرور                        | مير محد معصوم بكفري            | 19       |
| تاریخ معصومی، <u>200</u> 2ء<br>تاریخ اکتال ( بیتری                              | يحلي امجد                      | 20       |
| تارخ پاکستان(دورقدیم)، <u>198</u> 9ء<br>تارخ بلوچستان ماقبل تارخ،1 <u>97</u> 1ء | ملك سعيده بوار                 | 21       |
| 1971,0,000,000                                                                  |                                |          |

| حموراني بابلى تهذيب وتدن ، 2000ء،            | ما لك دام                    | 22 |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----|--|
| تارىخ <b>ن</b> دا مېب، <u>198</u> 6 ،        | رشيداحم                      | 23 |  |
| قديم شالكوك.                                 | آغانصيرخان احمدز كي          | 24 |  |
| علم انسانيات، <u>199</u> 0ء                  | مزمجيده صابر                 | 25 |  |
| بلوچ قوم قديم عهدے عصر حاضرتك، <u>200</u> 0ء | ۋاكى <sub>ر</sub> شاەمجىرىرى | 26 |  |
| قديم بلوچتان، جنوري <u>197</u> 1ء            | كامل القادري                 | 27 |  |
| ہمارابلوچستان،ا كۆبر <u>197</u> 2ء           | شضخيا                        | 28 |  |
| علم انسانيات، <u>199</u> 0ء                  | مزمجيده صابر                 | 29 |  |
| فخ نامه(ترجمه)2002ء                          | نبى بخش خان بلوچ             | 30 |  |
| بلوچ، جنوري <u>1988ء</u>                     | م-ک-پیکولین                  | 31 |  |
| آ فارقد يمه کي سائنس، 1999ء                  | حميراعالم                    | 32 |  |
| وادى سندھاور تہذيبيں، تمبر <u>200</u> 3ء     | سرمورثيم وهيلر               | 33 |  |
| THE INDUSTALL EVGIVILIZA                     |                              |    |  |

34.ANCIET CITIES OF THE INDUSVALLEYGIVILIZATION .
J.M.KENOYER-1998.

35.SOUTH ASIAN ARCHAEOLOGY STUDIES.

G.L.POSSEHL,1992.

36.ANCIENT INDIA.

LAND OF MYSTERY

گل کده عطاشاو (میرکڑھ کے آ ٹارِقدیمہ سے ایک تاثر) بدزندگی بھی مسافتوں کا عجیب ساایک سلسلہ ہے برایک بانت فاصله روال دوال پھر بھی قافلہ ہے جومیک رہاہے صدادصورت ونواا ونغمركي دهوا كالم مجهی اس امروز کا کوئی خوشگر اور سیسی موافقا كتاب ماضى كاايك إكرف اب بھی اس کی صباحتوں سے دمک رہاہے بھرتوں کو ہمک رہاہے مثال طفل طلب، تراشے پیفرکاایک ایک گوشه



شاخت كاليك ايك لحه